میمارے برزرگ (حصاقال)

مائل خيرآ بادي

# تر تیب

| ۵          |  |     | ہارے بزرگ                 | -1   |
|------------|--|-----|---------------------------|------|
| 4          |  |     | حضرت سعيد بن مسيّب        |      |
| 11         |  |     | حضرت ابراہیم بن پزید تیمی |      |
| 11         |  |     | حافظهشيم بن بشيرٌ         | -1   |
| 14         |  |     | خواجه حسن بقرئ            | -0   |
| 14         |  |     | قاضی شریح                 | -4   |
| r •        |  |     | امام محمرة                | -4   |
| 2          |  | . 2 | امام ابو بوسف ً           | -^   |
| 24         |  |     | حضرت امام جعفرصاوقٌ       | -9   |
| 12         |  |     | حضرت عامر بن شرحبيلٌ      | -1•  |
| 79         |  |     | حضرت ربيعية               | -11  |
| ~~         |  |     | حضرت عبدالله بن مباركٌ    | -11  |
| ٣٨         |  |     | حضرت ربيع بن خشيرً        | -11- |
| <b>m</b> 9 |  |     | حضرت صفوانٌ               | -10  |
| ٠,         |  |     | حضرت الومحمة يحيا اندكئ   | -10  |
| 4          |  |     | حضرت عبدالله بن طاؤسٌ     | -14  |
| 20         |  |     | ا مام سفیان توری          | -14  |
| ۲٦         |  |     | حضرت واقدى گ              | -11  |
|            |  |     |                           |      |

اُن کے نام جمو اپنے برزرگول کے نقشِ قدم پرچلیں

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

## ہمارے بزرگ

#### إِنَّ اَكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ

(تم میں اللہ کے نزدیک بزرگ و برتروہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے)

عام طور پر ہڑا اور ہزرگ اسے مانا جاتا ہے جو مالد ارہو، ہڑے اور او نچے خاند ان کا ہو،
علم والا ہو یا جس کے پاس حکومت ہولیکن اسلام میں بڑا اور ہزرگ وہ ہے، جوسب سے زیادہ اللہ
سے ڈرنے والا ہے، جو آخرت کے دن کے حساب سے ہروفت کا نیتا رہتا ہے۔ سچی بات سیہ
کہ بیاللہ کا ڈراور آخرت کا خوف ہی وہ بہترین عقیدہ ہے، جوانسان کو انسان بناسکتا ہے۔ یہی وہ
خوف ہے، جس کی بددولت انسان برائیوں سے پی سکتا ہے۔ انسان جتنا برائیوں سے دورر ہے گا

ہم ایسے ہی انسانوں کو اچھا انسان ، شریف اور بزرگ و برتر مانتے ہیں ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ، اللہ کے ڈرسے برائیوں سے بچتے ہیں۔ ایسے ہی بزرگوں کا طریقہ اور انسی کا اسوہ ہمارے لیے انسانیت کا بہترین نمونہ ہے اور انھی کی پیروی کرنا اپنے لیے نجات کا ذریعہ بچھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے سارے انسانوں میں ایسے بزرگوں کی تلاش میں رہتے ہیں ، ان کے حالات محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ ہمارے بعد آنے والے ان بزرگوں کا حال پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں۔

ایسے بزرگوں میں اول نمبر پرتو وہ مبارک لوگ ہیں، جنھوں نے اللہ کے آخری رسول

حضرت محمد علی سے تربیت حاصل کی اورجنھیں ہم صحابہ کرام میں ہیں۔ان کے بعدوہ بزرگ ہیں، جن کوصحابہ کرام کی شاگر داور پھروہ تمام ہیں، جن کوصحابہ کرام کی شاگر داور پھروہ تمام بزرگ جودرجہ ببدرجہ اُنھی بزرگوں سے فیض پاتے رہے۔

ہماری کوشش ہے کہ ایسے بزرگوں کے حالات آسان زبان میں اللہ کے بندوں کے سامنے لائیں تا کہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندوں کے سامنے لائیں تا کہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، جو کم پڑھے لگے ہیں اور خاص طور پر ہماری وہ نئی نسل جواب بروان چڑھ رہی ہے۔

اس سلسلے میں جماری میہ پہلی کوشش ہے کہ ہم کچھ بزرگوں کا حال اس کتاب میں دے رہے ہیں۔اس کے بعد جیسے جیسے اللہ تو فیق بخشے گا دوسر ہے بزرگوں کے حالات شائع کرنے کی کوشش کریں گے۔

ہماری اس پہلی کوشش کی خاص بات ہہ ہے کہ ہم نے ایسے بزرگوں کا انتخاب کیا ہے، جن کی زندگیوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں، جنھیں ہم کہانی کے طور پر بیان کرسکیں۔ الحمد لللہ! کہ ہم نے یہ واقعات نہایت آسان زبان میں مرتب کردیے اور اب بیرآپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ، جوان واقعات کو پڑھے اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو۔ آمین!

مأئل خيرآ بادى

رام پور۔ يو پي مئي ١٩٦٩ء

#### (٣)

### حضرت سعيار بن مسيب (رحمة الله عليه)

ہمارے بزرگوں میں حضرت سعید بن مستب ایک بہت بوے عالم گزرے ہیں، وہ مدینے کے رہنے والے تھے اور اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ عالم ہی نہیں بلکہ عالم باعمل یعنی انھوں نے قرآن اور حدیث سے جوعلم حاصل کیا تھا اس پر چلتے بھی تھے۔ ہرونت خیال رکھتے تھے کہ کوئی بات قر آن اور حدیث کے خلاف نہ ہوجائے۔وہ اس ز مانے میں پیدا ہوئے جب پیارے نبی عظیمہ کے بڑے بڑے سے صحابہ (پیارے ساتھی) موجود تھے۔انھی بزرگول ہے حضرت سعید بن میٹبؓ نے قر آن اور حدیث کاعلم سکھا تھا۔وہ پیارے رسول علیہ ہے کے پیارے صحابہؓ کے بہت مشہورشا گرد تھے۔انھوں نے پیارے صحابہؓ سے دین کی جوبات سیھی، اسے یاد کرابیا اور اس پڑمل کرنے گئے۔اس طرح وہ ایک بڑے اچھے اور سیے مسلمان بن گئے۔ ان کاعلم جتنا بڑھا ہوا تھا اس اعتبار ہے ان کاعمل بھی تھا۔علم عمل نے ان کامرتبدا تنابلند کردیا تھا کہ صحابہ بھی ان سے محبت گرتے تھے چناں چہ بیارے رسول کے پیارے صحابی حضرت ابو ہرمرہ رضی اللّه عندان ہے اتنا خوش ہوئے کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ کتابوں میں حضرت سعید بن مستب رحمة الله عليه كي بهت ي خوبيال لكهي بين - اكربهم ان سب كوكهيس تو ايك اچهي خاصي كتاب تيار موجائ - بال اس وقت جم ان كى ايك بات لكھتے ہيں - ذرااسے را ھيے اور سوچے ان کی زندگی میں ہارے لیے کیسی کیسی تھیتیں ہیں۔

الله تعالی نے حضرت سعید بن مسیّب گوایک بڑی اجھی بیٹی عطافر مائی تھی۔ بیلڑی بڑی اجھی جی دارتھی۔ حضرت سعید ؓ نے اسے پڑھانا شروع کیا تو اس نے تھوڑ ہے ہی دنوں میں قر آن اور حدیث کاعلم حاصل کرلیا۔ قر آن اور حدیث میں جو بچھ پڑھا، اس پر پوری کوشش سے عمل بھی کرنے لگی۔ وہ چاروں طرف علم والی اور علم پڑمل کرنے والی مشہور ہوگئی۔ ساتھ ہی وہ نہایت خوب صورت بھی تھی اور ہاں می بھی ہم بتادیں کہ وہ ایک خاندانی لڑکی تھی۔ خاندانی لڑکی آپ سمجھے؟ دیکھیے ، حضرت سعید بن مسیّب ؓ قریش خاندان سے تھے۔ قریش خاندان عرب میں بڑی عزت والا خاندان مانا جاتا تھا۔ اس کا مطلب میہوا کہ وہ ایک عزت والے خاندان سے تی ۔ اس طرح اس میں چار پڑی بڑی خوبیاں تھیں (۱) وہ او نیخ خاندان سے تھی (۲) وہ نہایت خوب صورت طرح اس میں چار بڑی بڑی خوبیاں تھیں (۱) وہ او نیخ خاندان سے تھی (۲) وہ نہایت خوب صورت کھی کہیں جاری کی جات کی بھی دین دارلڑگی تھی۔ سے تھی (۳) وہ بڑی عالمہ یعنی علم والی تھی (۳) وہ دین کی باتوں پر چلنے والی یعنی دین دارلڑگی تھی۔

اب سنیے اس لڑک کی اچھائیوں کی شہرت ہوئی تو اس کی تعریف خلیفہ عبد الملک نے سنی ۔خلیفہ عبد الملک اس وقت کا بہت بڑا با دشاہ تھا۔اس نے اس لڑکی کواپنی بہو بنانا حیا ہا، اینے بیٹے کی شادی اس سے کرنا جا ہی ۔ ایک بزرگ کوحضرت سعید بن میڈبؓ کے یاس بھیجا۔ لیکن سعید بن میتب ؒ نے اپنی لڑکی کی شادی شنمزادے کے ساتھ کرنے سے انکار کردیا۔ جی ہاں شنمزادے کے ساتھ بیٹی کی شادی کرنے سے انکار کردیا۔ یہ بات جس نے سنی دنگ رہ گیا۔ ذرا سوچے ، بادشاہ کے یہاں کیسے آرام سے رہتی بیاڑ کی ، وہاں ہرطرح کا آرام اور سکھ ملتا۔ ہروفت لونڈیاں ، باندیاں ہاتھ باند ھےسامنے کھڑی رہتیں لڑکی ہروقت دھن دولت سے کھیلتی،جیسا کھانا جاہتی، کھاتی ،جبیبالباس اورزیور چاہتی ، پہنتی ، جو جی چاہتا کرتی ۔ بادشاہوں اورشنر ادوں کی زند گیوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔مگرایک بات کے نہ ہونے سے سعید بن میتب ؓ نے پیندنہیں کیا۔ وہ بات پیر تھی کہ وہ عبد الملک کو بیا خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک ظالم با دشاہ سجھتے تھے۔ایسا ظالم بادشاہ،جس کے بڑے بڑے سر داربھی ظالم ہوں۔اس کے سر داروں میں سب سے بڑا سر دار حجاج بن پوسف تھا۔ یہ بڑا ہی خالم شخص تھا اور اس ظلم کوعبدالملک بہت پیند کرتا تھا۔بس اسی لیے سعید بن میتب نے اپنی لڑکی اس کےلڑ کے کونہیں دی۔عبد الملک نے بہت دباؤ ڈالا۔ستایا بھی لیکن حضرت سعید بن مسیّب ٔ کے سامنے پیار بے رسول علیہ ہی وہ حدیث تھی کہ لوگ خاندان کو،

دھن دولت کو،علم ادرخوب صورتی کو دیکھ کرشادی کرتے ہیں لیکن شادی دین دار سے کرنا چاہیے۔خلاہر بات ہے کہ خلالم وہی ہوگا جودین دار نہ ہوگا پھر بھلاسعید بن میتب عبدالملک سے رشتہ کیے کر لیتے؟ وہ اس دنیا کے سکھ کومٹ جانے والاسکھ سجھتے تھے اورٹھیک بھی یہی ہے۔ سکھ توبس آخرت کاسکھ ہے۔

سچامسلمان تواس میں خوش رہتا ہے کہ وہ اچھے کام کر کے اور دین پر چل کر اللہ کوخوش کرنے کی کوشش کرتار ہے۔حضرت سعید بن مسیّبؓ ایسے ہی تھے اور ایسے ہی آ دمی کو پسند کرتے تھے۔ان کی لڑکی بھی ایسی ہی تھی۔

شادی نہ کرنے پر جب عبدالملک نے بہت زیادہ ستانا شروع کیا تو سعید بن میتبؓ نے سوچا کہاڑی کی شادی کہیں جلد ہی کردینا چاہیے۔اب دیکھیے انھوں نے اپنی لڑکی کے لیے دولھا کیسا تلاش کیا۔ان کے شاگردوں میں ایک بڑاا چھاطالب علم تھا۔طالب علم کانام تھا'' وداعہ''۔ایک بارایسا ہوا کہوداعہ کی دن برابر غیر حاضر رہے۔ پھر جب حاضر ہوئے تو سعید بن میتبؓ نے پوچھا'' استے دنوں کہاں غائب رہے؟''۔وداعہ نے بتایا کہ'' بیوی کا انتقال ہوگیا اس لیے حاضر نہ ہوسکا۔''

''تم نے مجھ کوخبر کیوں نہیں گی؟'' حضرت سعید بن میتب نے پوچھا۔ ساتھ ہی ہی ہی کہا کہ'' میں بھی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا۔'' وداعہ بین کر چپ ہو گئے۔ پھر جب اُٹھ کر چلنے لگے تو حضرت سعید بن میں بیٹ نے پوچھا''تم نے دوسری شادی کرنے کے لیے کہیں پچھ سوچایانہیں؟''

'' حضرت! میں غریب آ دمی .....' وداعہ نے کہنا شروع کیا۔'' مجھے اپنی لڑکی کون دے گا؟'' وداعہ سے بیسنا تو فر مایا۔'' میں دول گا۔'' اس کے بعداسی وقت وہیں پر اپنی اس بیٹی کی شادی وداعہ کے ساتھ کردی، جسے عبدالملک نے اپنے لڑکے کے لیے مانگا تھا۔ انھوں نے وداعہ سے نہ یہ پوچھا کہتم کس خاندان سے ہو، نہ یہ دیکھا کہ وداعہ کے پاس کتنی دولت ہے اور نہ اس کی پرواکی کہ وداعہ کر داعہ بڑے دین دار پرواکی کہ وداعہ بڑے دین دار طالب علم ہیں۔

نکاح ہوجانے کے بعد وداعہ گھر گئے۔ انھوں نے کسی کونہیں بتایا کہ شادی کر کے

آرہا ہوں۔ شایدان کا خیال یہ ہو کہ جب تک بیوی گھر میں نہ آجائے اس وقت تک نہیں بتانا چاہیے۔ اور بھئی دیکھوتو، وداعہ جو کپڑے پہن کر مدر سے گئے تھے، اٹھی کپڑوں میں شادی ہوئی تھی۔ پھرلڑ کی کے لیے کوئی جوڑا وغیرہ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ اگر بتاتے تو لوگ یقین نہ کرتے اورالٹے نماق بناتے۔

اچھابھائی! آگے سنے۔مغرب کا وقت ہوا حضرت سعید بن میں بیٹ نے مغرب کے بعد بیٹی کوساتھ لیا اور داماد کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں وداعہ کا بیحال کہ وہ اس دن روز ہے سے تھے۔ مغرب کے بعد کھانا کھانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا" کون معادب" جواب ملا" سعید' وداعہ نے بنا تو ایکن سمجھ ہی نہیں کہ حضرت سعید بن میں بیٹ ہوں ساحب؟ "جواب ملا" سعید بن میں بیٹ مسجد جانے کے علاوہ گھر سے نکلتے ہی نہ تھے، تو بھلا گے۔ بات بیھی کہ حضرت سعید بن میں بیٹ مسجد جانے کے علاوہ گھر سے نکلتے ہی نہ تھے، تو بھلا وداعہ کا دھیان ان کی طرف کیسے جاتا؟ وہ سمجھ سعید نام کے کوئی اور صاحب ہوں گے۔ جاکر دورازہ کھولا تو آخیں دیکھا۔السلام علیم کے بعد عرض کیا کہ" آپ نے آنے کی تکلیف کیوں گی۔ مجھے بلوالیا ہوتا۔"

اچھا خیر فرمائے، کیا حکم ہے؟'' کہنے لگے'' کہ بھئی، جب تمھاری ہوی موجود ہے تو استے تھارے گھر میں ہونا چاہیے۔ میں اسے لے کرآیا ہوں ۔لو، بیہ ہے تمھاری ہیوی!''

نیؑ نویلی دلہن وہی روز کے کپڑے پہنے باپ کے بیچھے کھڑی تھی۔نہ نیا جوڑا،نہ گہنااور نہ پاکلی۔باپ کے ساتھ پیدل ہی شوہر کے گھر آئی تھی۔حضرت سعید بن مسیّبٌ نے لڑکی کووداعہ کے گھر میں کردیااورو ہیں ہے'' السلام علیم'' کہہ کرواپس ہوگئے۔

اب تو دداعہ کی خوثی نہ پوچھیے۔اب اٹھیں لوگوں کو بتانا ہی پڑا۔اس وقت وداعہ کی والدہ صاحبہ کسی دوسرے گھر میں تھیں۔انھوں نے سنا دوڑی ہوئی آئیں۔ بہوکود یکھا بہت خوش ہوئیں۔ وداعہ کہتے ہیں کہ بھی مح حضرت سعید بن مسیّب کی یہ بیٹی قر آن کی حافظ تھی ،حدیث کی عالم تھی اور یہا چھی طرح جانتی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھی بیوی کی کیا خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔

دیکھا آپ نے یہ تھے حضرت سعید بن میں ہے۔ اس کے بعد یہ سوچیے کہ کیا آج کل بھی مسلمان اپنی لڑکی یا لڑکے کی شادی کے موقع پر اس طرح سوچتے ہیں؟۔ بھی بات تو یہ ہے کہ

آج کل کے مسلمان اپنے دین اور اپنے بزرگوں کے راستے سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ آج کل لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ شادی ہوتو بڑے گھر انے میں، چاہے وہاں دین داری ہویا نہ ہو، شادی ہوتو مال دارگھر انے میں چاہے وہ حرام کمائی کرے کمایا گیا ہو، شادی ہوتو کسی خوب صورت کے ساتھ، چاہے وہ کیا شیطان ہو۔ پھر شادی بھی اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں خوب پیسہ خرج کیا جاتا ہے۔ نام کرنے کوطرح طرح کی رسمیں کی جاتی ہیں۔ اس کے پچھ ہی دنوں کے بعد ان شادی کرنے والوں کوروتے ہوئے پایا جاتا ہے کہ ہائے شادی میں سب پچھ لٹا دیا، اب استے کہ قرض دار ہیں۔ تو بھائی! جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پڑمل نہیں کرتا، دین دار نہیں بنما، اس کا یہی حال تو ہوتا ہی ہے۔

نبی علیہ نے نی میں کہ سے کہ حرج ہو۔اس نبی علیہ نے کہ میں کہ سے کہ حرج ہو۔اس حدیث کوسا منے رکھیے اور دیکھیے کہ حضرت سعید بن میں بٹ نے کیسی اچھی طرح اپنی بیٹی کی شادی کی۔اللّٰدان پررحمت نازل فرمائے اوران لوگوں پر بھی جوان کی پیروی کریں۔

## (۲) حضرت ابراهیم بن برنید تیمی (رحمة الله علیه)

دوعالم تھے۔دونوں کا نام ایک ہی تھا لینی ابراہیم۔دونوں کے والدصاحبان کا نام بھی ایک ہی تھا لینی بر ید۔دونوں بزرگ ایک ہی زمانے میں تھے یعنی پیارے نبی علیہ ہی تھا لینی بر ید۔دونوں بزرگ ایک ہی زمانے میں دونوں نے پیارے صحابہ سے دین کا علم سیکھا تھا۔ صحابہ کے شاگردوں کے زمانے میں دونوں نے پیارے صحابہ سے دین کا علم سیکھا تھا۔ دونوں عالموں نے جو کچھ سیکھا تھا، اس پڑمل بھی کرتے تھے یعنی وہی کام کرتے تھے، جن کے کرنے کا قرآن اور حدیث میں حکم ہے۔دونوں بزرگوں میں بہت ہی با تیں ملتی جلتی تھیں بس فرق اتنا تھا کہ دونوں الگ الگ خاندان سے تھے۔ ایک عالم صاحب ابراہیم بن بزید تھی کہلاتے تھے۔

ید دونوں عالم ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ ہمارے ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ایک بڑا زبردست حاکم ہوا ہے اس کا نام حجاج تھا، حجاج بڑا ظالم تھا۔ اس نے پیارے رسول علیہ کئی پیارے ساتھیوں (صحابہؓ) کوجان سے مروایا تھا۔ اس ظالم نے اور بہت سے اچھے اور دین دار عالموں کو بھی قتل کرا دیا تھا۔ اس لیے وہ بزرگ جو سحابہؓ اور دین دار لوگوں سے مجت کرتے تھے، ان کا سے مجات کرتے تھے، ان کا مقاابرا ہیم بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ۔ حجاج حضرت ابراہیم بن یزید نخی کی جان کا دشمن ہوگیا۔ سیاہیوں کو تھم دیا کہ ابراہیم بن یزید نخی کی جان کا دشمن ہوگیا۔

یہ بات اسی زمانے کے ایک مشہور عالم حضرت ابراہیم بن یزیدیمی رحمۃ اللہ علیہ کومعلوم ہوئی، انھوں نے سوچا کہ حضرت ابراہیم بن یزید مختی رحمۃ اللہ علیہ کی جان بچانا چاہیے۔ ابراہیم بن یزید مختی ہوئی، انھوں نے سوچ کر چلے۔ اس طرف سے گزرے جہاں جاج کے سپاہی ابراہیم بن یزید مختی کو تلاش کررہے تھے۔ عالم صاحبان جس طرف نکلتے ہیں تو لوگ ان کی چال ڈھال سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ عالم ہیں۔ ان کی بولی ان کی ہیں کہ یہ عالم ہیں۔ ان کی بولی ان کی باتیں، ان کا المھنا ہیں مطلب یہ کہ ان کی ہر چیز خود ہی بتادیت ہے کہ یہ عالم ہیں۔ تو پھر ہوا یہ کہ جاج کے سیاہیوں نے ابراہیم بن یزید ہی گود یکھا، روکا اور نام پوچھا۔ بتایا '' ابراہیم۔'' پوچھا'' باپ کا نام؟'' بتایا'' برید۔''

'' اچھا،تم ہی ابراہیم بن بزید ہو؟'' میہ کرسپاہیوں نے ابراہیم بن بزید خی ؒ کے بدلے ابراہیم بن بزید خی ؒ کے بدلے ابراہیم بن بزید تیمی کو پکڑ لیا، حجاج کے سامنے لے گئے۔اس نے حکم دیا کہ جیل خانے میں بند کر دواور ان کوخوب ستاؤ۔

ججاج کے حکم سے ابراہیم بن یزید بھی گوجیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ پانی میں غوطے دیے گئے۔ ان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں۔ حضرت ابراہیم بن یزید بھی نید دکھ سہتے رہے لیکن بھیدنہ کھولا یعنی بین نہتا یا کہ اے سپانیو! تم جن ابراہیم بن یزید نخعی کی تلاش میں ہو، وہ میں نہیں ہوں۔ جب نہیں بتایا تو جیل ہی میں پڑے رہے، جیل کی کری سزائیں سہتے رہے۔ بیزائیں سہتے سہتے وہیں وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ اسی رات میں حجاج کے خواب میں دیکھا کہ ایک جنتی مرگیا۔ جب کواس نے سنا کہ ابراہیم بن یزید چل ہیں۔

اس ظالم نے حضرت ابراہیم بن یزید بیٹی کی لاش ایک گھورے پر پھکوادی۔اس کے بعدوہ اس دھو کے میں رہا کہ اس نے ابراہیم بن یزید نخعی کومروایا ہے۔

سبحان الله! کتا بڑا کام کر گئے حضرت ابراہیم بن یزید ہمی ۔ایک بزرگ کی جان بچائے کے لیے اپنی جان دے دی۔اللہ کی رحمت ہوان پر۔اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ویسے ہی کام کرجا ئیں جیسے ہمارے بزرگوں نے کیے۔زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں کو کہتے ہیں ایثار اور قربانی ، دوسروں کو کہتے ہیں ایثار اور قربانی ، ایثار اور قربانی کا ثواب اللہ کے یہاں بہت ہے۔

## (٣) حافظ مشيم بن بشير رحمة الله عليه

ایک شبر ہے'' بخار کی۔'' تیرہ سو(۰۰ ۱۳) برس ہوئے بخارا میں ایک باور چی رہتا تھا ''بثیر' ۔۔ بشیر باور چی، کھانے رکانے میں بڑا استاد تھا۔ وہ ایسے ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ کھانے والے مزہ لے لے کر کھاتے۔ مچھلی تو وہ نئے نئے طریقوں سے رکاتا تھا۔ یہی بات تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے نواب اور حاکم اسے اپنے یہاں رکھنا پند کرتے اور اسے بڑی بڑی "نخواہیں دیتے تھے۔

جوآ دمی کسی کام میں ترتی کرتا ہے یعنی جس کام میں اس کوخوب کمائی ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی وہی کام میں ترتی کرے اور روپیہ پیسہ کما کرآ رام سے زندگی بسر کر ہے۔ بشیر باور چی بھی یہی چاہتا تھا۔ بیٹے کا نام بشیم تھا۔ مزے کی بات بھی یہی چاہتا تھا۔ بیٹے کا نام بشیم تھا۔ مزے کی بات سنے ۔ بشیر باور چی نے بشیم میاں کو کھانا پکا نے کے کاموں میں لگانا چاہا لیکن بشیم میاں کا دل اس کام میں نہ لگا۔ بشیم میاں کو کھانا پکا بٹواشوق تھا، ایساعلم نہیں کہ پڑھ کھی کرنو کری کرتے کام میں نہ لگا۔ بشیم میاں کو علم حاصل کرنے کا بڑواشوق تھا، ایساعلم نہیں کہ پڑھ کھی کرنو کری کرتے پی ۔ بشیم ابن بشیر صاحب تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا

چاہتے تھے۔وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کے کیا حکم ہیں؟ پیارے رسول علی اللہ نے اللہ کے کہارے کی اللہ کے کہارے کے دکھایا؟

ہشیم میاں اپنے والد کے بڑے فرماں بردار تھے۔ ہاپ کا کہانہیں ٹالتے تھے۔ اب وہ کرتے یہ کہ کھانا پکانا سکھتے اور جب وقت ملتا، قر آن اور حدیث کے جانے والوں (عالموں) کے پاس پہنچ جاتے، ان سے قر آن پڑھتے، حدیث سنتے، جو پڑھتے اور سنتے، اسے یا در کھتے۔ اللہ نے ان کو بڑی اچھی سمجھ دی تھی، انھیں سبق بڑی جلدی یا دہوجا تا تھا۔ ہشیم میاں پریہ اللہ کی بڑی مہر بانی تھی کہ ایک باروہ جویا دکر لیتے پھر بھی نہ بھو لتے۔

ہشیم میاں کے بچپن میں بہت سے ایسے نیک اورا چھے عالم تھے، جنھوں نے بیارے رسول علیقے کے بیارے ساتھیوں یعنی صحابہ سے قرآن اور حدیث کاعلم حاصل کیا تھا۔ ان میں ایک عالم'' قاضی ابوشیہ "' تھے۔ قاضی صاحب نے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ ہشیم میاں اس مدرسے میں جانے لگے تو کھانا پکانے کے کام میں حرج ہونے لگا۔ باپ نے روکا اور خفا بھی ہوا کہ ایسا کام نہیں کرتا کہ چار پیسے ملیں ،کیکن ہشیم میاں کی دھن تھی علم کی۔ وہ مدرسے جاتے رہے، قاضی صاحب سے قرآن اور حدیث کی باتیں سکھتے رہے۔

اتی زمانے میں ہشیم میاں ایک بار بیار ہوگئے۔ بیاری میں مدرسے نہ پہنچے۔
قاضی صاحب نے لوگوں سے پوچھا۔لوگوں نے بتایا کہوہ بیار ہیں۔ پیساتو قاضی صاحب ہشیم
میاں کو دیکھنے کے لیے چلے۔ قاضی صاحب جانے گئے تو دوسرے استاد بھی ساتھ ہوگئے۔ پیہ
سارے استاد ہشیم میاں سے بہت خوش تھے اور سب جانتے تھے کہ شیم میاں بہت ہی لائق اور
مختی طالب علم ہیں۔استادوں کوان سے مجت ہوگئی تھی۔

میسارے کے سارے بزرگ بشیر باور چی کے گھر پہنچ تو بشیر دنگ رہ گیا۔اباس کی آئھیں کھلیں کہ علم ہے آ دمی کتنا بڑا ہوجا تا ہے۔ قاضی صاحب اوران کے ساتھیوں کا کسی کے دروازے پر پہنچ جانا بہت بڑی بات تھی۔ آس پاس کے لوگ آ آ کر جمع ہو گئے اور کہنے گئے'' کیسا خوش قسمت ہے بشیر،جس کے یہاں ایسے بزرگ آئے۔''بشیر خوشی سے پھولا نہ سایا۔قاضی صاحب نے اس کے گھر پہنچ کر ہشیم میاں کود یکھا،حال بوچھا،دعاکی اور چلے آئے۔

قاضی صاحب کے جانے کے بعد بشیرنے بیٹے سے کہا'' میں تم کوملم حاصل کرنے سے

رو کا کرتا تھا مگرا ب منع نہ کروں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک دن تمھارا رہیہ اتنا بڑھے گا کہ قاضی صاحب کے قدم میرے یہاں آئیں گے۔ قاضی صاحب کے قدم بڑے بڑے حاکموں کے یہاں پہنچ جاتے ہیں تو دہ بھی اپنی خوش قسمتی سجھتے ہیں۔

باپ نے اس طرح کہا تو ہشیم میاں اچھے ہونے پر زیادہ وقت مدرسے میں دینے
لگے۔ بڑی محنت اور دھیان سے پڑھنے لگے، اپناعلم بڑھانے کے لیے گھر چھوڑ کر دور دور جانے
لگے۔ جس بزرگ کے بارے میں سنا کہ وہ بیارے رسول علیہ کی کوئی حدیث جانتے ہیں،
لس وہیں پہنچے۔ جاکر پوچھا'' جناب آپ نے اس حدیث کے بارے میں پیارے رسول کے
پیارے ساتھیوں (صحابہؓ) سے اور کس طرح سنا ہے؟ پھر وہ بزرگ جس طرح حدیث سناتے،
اسے ای طرح یادکر لیتے اور اس پر ای طرح عمل کرنا بھی شروع کردیتے۔

جی ہاں! عمل کرنا شروع کردیتے۔ اسی لیے تو وہ قر آن اور حدیث کی باتوں کی کھوج میں رہتے تھے۔ وہ اسی لیے مکہ گئے ، مدینہ گئے ، بھر ہ گئے ، کوفہ گئے ، بغداد گئے اور نہ جانے کہاں کئے۔ بڑے بڑے برٹے بڑے عالموں اور اماموں سے ملے۔ حضرت عمر و بن دینا ررحمۃ اللّٰہ علیہ سے بھی ملے۔ ان سے حدیث کاعلم حاصل کیا ، پھر تو وہ استے بڑے عالم ہو گئے کہان کے زمانے میں ان سے بڑا دوسراعالم نہ تھا۔ لوگ اخیس حافظ امام مشیم کہنے گئے اور اب ان سے علم حاصل کرنے گئے۔ حافظ امام مشیم کردیا۔ حافظ صاحب کے پچھ شاگردوں کے نام سنے:

- امام ما لك رحمة الله عليه جوآ كے چل كر بہت بڑے امام ہوئے۔
- امام احمد بن خنبل رحمة الله عليه- بيجهي بهت برائ امام هوئ\_
- امام حما در حمة الله عليه بيات بؤے عالم تھے کہ امام ابو حنیفہ آن کے شاگر دیتھے۔ دیکھا آپ نے اعلم انسان کے رہے کو کتنا بڑھا تا ہے ۔ حافظ ہشیم بن بشیر رحمة الله علیه ایک باور چی کے بیٹے تھے لیکن آج ہم حافظ صاحب کو اپنا ہزرگ مانتے ہیں - بات بیہ ہے کہ ہم ہزرگ اور بڑا اسے مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کاعلم رکھتا ہوا ور اس پڑمل بھی کرتا ہو۔ ہمارے نزدیک بڑا وہ نہیں جس کے پاس مال ہے یا جو بڑے خاندان سے ہے یا جو بڑا بادشاہ ہے، ہمارے

بزرگ تو وہ ہیں، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔قرآن میں ہے إِنَّ اَکُرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْفَکُمُ۔اس کا مطلب یہ ہے کہتم میں اللہ کے نزد یک بزرگ اور بڑا وہ ہے، جوسب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ حافظ مشیمٌ ۱۹۰ ھیں پیدا ہوئے اور ۱۸۳ ھیں اللہ کی بیارے ہوئے ،ان پر اللہ کی رحمت ہو۔

## (۴) **خواجبه حسن بصری** رحمة الله علیه

خواجہ سن بھری رحمۃ اللہ علیہ ہارے ان بررگوں میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا۔ ان کی ایک بزرگ تو یہی ہے کہ انھوں نے بچیپی میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا۔ پھر بیان کی خوش شمتی کہ وہ تمام امہات المومنین (مسلمانوں کی مائیں) کے گھر جایا کرتے تھے اور سب سے اچھی باتیں اور قرآن اور حدیث کاعلم سیمھا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب نے بیارے رسول علیلہ کے بیارے ساتھیوں (صحابہ ) سے بھی علم عاصل کیا۔ مختی بھی تھے اور اللہ نے عقل بھی اچھی دی تھی۔ تو وہ تھوڑے دنوں میں بہت بڑے عالم می نہیں ، آپ نے جو کچھ قرآن اور حدیث سے سیمھا، اس پڑمل بھی کیا اور دوسروں تک بھی خوب پہنچایا۔

خواجہ صاحب کوآخرت کی اپوچھ کچھاور خدا کی خفگی کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ وہ ہر وقت دُواکر تے تھے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ خدا ناراض اور کھر قیامت کے دن بُر بے لوگوں میں کھڑا کر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ وہی کام کرتے جواللہ کو پہند ہیں اور دھن دولت اور ٹھائ باٹ کی طرف ان کا دھیاں بھی نہ جاتا تھا۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ مال یا کرلوگ زیادہ تر خدا کو بھول جاتے ہیں۔

خواجہ صاحب ؓ کے زمانے میں ایک بڑا ظالم حاکم ہوا ہے۔ظلم کرنے کی وجہ سے وہ بڑا بدنام ہے۔اس کا نام تھا، حجاج بن پوسف۔ایک باراس نے ایک محل بنوایا محل بڑا خوب صورت اور مضبوط تھا۔اس میں ہر طرح کا ٹھاٹ باٹ کا سامان سجایا اس کے بعد لوگوں کو دیکھنے کے لیے بلایا۔لوگ آتے ، دیکھنے اور تعریف کرتے۔

جاج بن یوسف نے دیکھا کہ سب لوگ تو آئے گرخواجہ حسن بھری محل دیکھی،
آئے تو بلا بھیجا۔ آپ نہ جاتے گرلوگوں کے کہنے سننے سے گئے محل دیکھا، کل کی سجاوٹ دیکھی،
محل کی خوب صورتی دیکھی آپ ہے دیکھ کرواپس ہوئے تو جاج نے بوچھا'' خواجہ صاحب امحل میں
کوئی عیب تو نہیں؟ اگر ہوتو بتائے اسے دور کردیا جائے۔'' آپ نے جواب دیا'' ہے ایک عیب
ہے، بہت بڑا عیب!' ۔ پوچھا'' کیا عیب ہے؟'' ۔ فر مایا ایک نہ ایک دن میکل اور اس کا سامان
سب پرانا ہوجائے گا اور پھرفنا ہوجائے گا (مٹ جائے گا) تو بیعیب دور نہیں کرسکتا۔ سمجھ داروہ
ہے جوایہ کے لی بنانے کی کوشش کر سے جونہ بھی پرانے ہوں اور نہ بھی مٹ سکیس (جنت کے کل جو
اللہ اسے نیک بندول کودےگا)۔

خواجہ صاحب ہے بیسنا تو تجاج دل میں بہت جھنجھلایالیکن خواجہ صاحب سے پکھ نہ کہا۔ صرف اتنا کہدکرواپس کردیا کہ بیہ بوڑھے ہوگئے ہیں۔

کیسی کھری کھری سانے والے تھے حاکموں کو ہمارے بزرگ۔اگر ہم اپنے بزرگوں کے نام لیوا ہیں تو ہمیں بھی کسی سے ڈرنانہیں چاہیے اور یہاسی وقت ہوسکتا ہے جب ہم خداسے ڈریں۔دل میں خدا کا ڈرہونے سے پھرکسی کا ڈرنہیں ہوتا اور نہ انسان کسی لا کچ میں پھنستا ہے۔

### (۵) قاضى شرى كرمة الله عليه

ہمارے بزرگوں میں ایک بہت ہی مشہور قاضی ہوئے ہیں۔ قاضی اسے کہتے ہیں جو عدالت میں بیٹھ کر فیطے کرتے ہیں۔ آج کل اسے جج کہتے ہیں۔ قاضی اور جج کا کام یہ ہے کہوہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے، نہ کسی سے دباور نہ لا کچ میں آئے۔اسے ڈر ہوتو بس اللّٰد کا۔ یہ ڈر کہ اگر

جان ہو جھ کر فیصلہ غلط کر دیایا کسی ڈراور لا کچ میں پڑ کر فیصلہ کچھ سے پچھ کر دیا تو پھر قیامت کے دن اللہ بڑی کڑی سزادےگا۔

آخرت سے ڈرنے والے قاضی اور بچ سب سے اچھا فیصلہ کرسکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے بہت سے قاضی ہوئے ،وہ ہا دشاہوں سے نیڈر سے اور ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ کسی طرح کے لا کچ میں پڑ کر انھوں نے جھوٹا فیصلہ نہیں کیا۔ ایسے ہی قاضیوں میں سے آج ہم ایک قاضی صاحب کے صرف دو تین فیصلے سناتے ہیں۔ ان قاضی صاحب کا نام تھا، قاضی شرکے رحمۃ اللّٰدعلیہ۔

ایک بارحضرت عمر رضی الله عند نے ایک گھوڑاخریدا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند بہت بڑے خلیفہ ہوئے ہیں۔ گھوڑاخرید نے بعد ایک شخص کو دیا کہ سوار ہوکر دیکھے، گھوڑاٹھیک بھی ہے یانہیں۔ وہ شخص گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑ اسواری میں چوٹ کھا کر داغی ہوگیا۔ اب حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے اسے واپس کرنا چاہا۔ گھوڑے کے مالک نے کہا "اب تو میں واپس نہیں لیتا۔"

حفزت عمر رضی الله عند نے عدالت میں دعویٰ کردیا۔ اس وقت عدالت کے قاضی حضرت شرت کر حمة الله علیہ تھے۔

قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑا خرید نے کے بعد داغی ہوا اس لیے واپس نہیں ہوسکتا۔

دیکھا آپ نے یہ فیصلہ مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف سنادیا۔وہ امیر المونین سے ذرا بھی نہد ہے۔امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے اچھے خلیفہ تھے۔ فیصلہ سنا تو بہت خوش ہوئے اوراسی وقت ان کو کوفہ کا سب سے بڑا قاضی بنادیا۔

● قاضی شریخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لڑکا تھا۔ اس نے کسی سے پچھ سودا کیا پھر نہ جانے کیا ہوا کہ آپس میں جھگڑا ہوگیا۔ زیادتی لڑکے کی تھی۔ اس نے سوچا کہ دعویٰ کر دینا چاہیے۔ میر اباپ تو قاضی ہے ہی۔ دعویٰ کرنے سے پہلے قاضی صاحب سے رائے لی۔ یہ بھی کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تو دعویٰ کردوں۔

کود ہےدی۔

قاضی صاحب نے تھوڑی دیرسوچا پھر کہا کہ دعویٰ کردو۔لڑکے نے دعویٰ دائر کردیا کین قاضی صاحب نے بھار کی دیرسوچا پھر کہا کہ دعویٰ کردیا۔اب قبیٹا بہت بگڑا۔اس نے کہا کہ پہلے ہی بتادیۃ تو میں دعویٰ کیوں کرتا۔قاضی صاحب نے جواب دیا:' بیٹا!اگر میں تجھے پہلے بتادیۃ اتو تھے اپنے ساجھی سے اونے پونے طے کرلیتا۔اس طرح تو ظالم تھم تا۔''اس کے بعد کہا بیٹے! تو جھے دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ پیارا ہے کین خدا تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔''

● امیر المونین اور بیٹے کے بارے میں جو فیصلہ کیا اسے آپ نے پڑھ لیا۔اب ایک اور فیصلہ سینے۔حضرت عمراضی اللہ عنہ حضرت عمال اللہ عنہ حضرت عمال اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔
کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔

ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کہیں گریٹری۔ ایک یہودی نے زرہ اٹھا لی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس زرہ دیکھی تو کہا'' بیزرہ تو میری ہے، مجھے دو۔'' مگراس
یہودی نے نہ دی اور کہا'' بیتو میری ہے۔' تو بیتو بیجھوٹ بول دیا۔ اسے خدا کا خوف تو تھا نہیں ، اسی
لیے تو جھوٹ کہنے سے نہ ڈرا۔ حضرت علیؓ نے دعویٰ دائر کر دیا۔ اس وقت بھی شریخ ہی قاضی تھے۔
قاضی صاحب نے یہودی سے بوچھا کہ تم کس بنا پر کہتے ہو کہ بیزرہ تمھاری ہے۔ اس
نے جواب دیا کہ دیکھتے ہومیر سے پاس ہے اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

اب قاضی صاحب نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حلی ہے۔ اپنے بیٹے حضرت حسن اور غلام قنبرکو گواہ کی میں پیش کیا۔ قاضی صاحب نے بیٹے کی گواہ ہی کونہ مانا اور کہا کہ دوسرا گواہ لاؤے حضرت علی گئی اور کو گواہ نہ لا سکے اس لیے زرہ یہودی اپنے پاس رکھے۔ لیجے، حضرت علی بھی مقدمہ ہار گئے لیکن حضرت علی قاضی صاحب کی سمجھ داری پر بہت خوش ہوئے اور تو سنے حضرت علی کی تو خوش ہونا ہی چاہیے کیوں کہ دہ اس وقت امیر المونین تھے اور ان کے قاضی نے بہت عمدہ فیصلہ کیا۔ اس بے کھائی! وہ یہودی فیصلہ س کر دیگ رہ گیا۔ اس بے لاگ فیصلے کا اثر یہودی پر ایسا پڑا کہ وہ سلمان ہوگیا۔ اس نے حضرت علی سے کہا '' لیجے بیزرہ آپ ہی کی ہے، کیسا سیا ہے تھا اردین کہ سلمانوں کا قاضی امیر المونین کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔'' آپ ہی کی ہے، کیسا سیا ہے تھا رادین کہ سلمان ہونے سے بہت خوش ہوئے اور پھر اس خوشی میں زرہ اسی حضرت علی اس کے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہوئے اور پھر اس خوشی میں زرہ اسی حضرت علی اس کے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہوئے اور پھر اس خوشی میں زرہ اسی

یہ تین فیصلے سنے آپ نے ۔ان قاضی کے ایسے فیصلے ہزاروں ہیں، وہ ساٹھ سال تک قاضی رہے ۔ آپ سمجھے کہ قاضی شریع ایسا چھا فیصلہ کیوں کرتے تھے؟ بات بیتھی کہ انھوں نے دین کاعلم خوب اچھی طرح حاصل کیا تھا اور یا در کھا تھا۔ پیار بے رسول عقبیق کے پیار بے ساتھیوں (صحابہ کرام م) سے قرآن، حدیث اور فقہ بیتھی تھی ۔ پھریہ بات بھی تھی کہ اللہ نے ان کو بہھے بھی بڑی استادوں میں حضرت عمر محضرت عبد اللہ بن مسعودٌ اور حضرت فرید بن عالی محضرت عبد اللہ بن مسعودٌ اور حضرت فرید بن عابی ہو۔ اللہ ان سے راضی ہو۔

دوسری بات وہی تھی جوہم نے او پر کھی یعنی قاضی شریکے اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔
آخرت کے دن کے حساب و کہا ب سے ہروفت کا نیخ رہتے تھے۔ یہ آخرت کا ڈرہی تھا کہ فیصلہ
کرتے وقت نہ تو وہ اپنے خلیفہ سے دباور نہ بیٹے کی پروا کی۔ بہی تو وجہ تھی کہ ان کے فیصلے
بالگ ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے بعد آج تک ان سے بڑا قاضی اور جج کوئی نہ ہوسکا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کل بھی ایسے ہی قاضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت قاضی
شریح کی طرح سچا بنائے اور ہمارے دل میں اللہ کے سوانہ کسی کا ڈرہواور نہ کسی طرح کا لا کچے۔

(Y)

## أمأم محكر رحمة الشعليه

ہمارے بزرگوں میں کچھا یسے عالم اورامام ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انھیں پیدا نہ کرتا تو ہم یہی نہ سمجھ سکتے کہ کس طرح نماز پڑھیں، کس طرح وضو کریں، کس طرح ٹھیک ٹھیک روزہ رکھیں، کیسے حج کریں اور حرام حلال پہچان سکیں۔ان بزرگوں میں بڑے امام یہ ہیں: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ،اورامام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔

امام محمد رحمة الله عليه تقيق غلام زاد يعنى ايك غلام كے بيٹے -ايك زمانه وہ تھا كه غلاموں كى كوئى عزت نہيں كرتا تھا۔ غلام بھيڑ بكرى اور كھيرا كڑى كى طرح يبي اور خريد ب

جاتے ہے۔ مالک جس طرح چاہتا انھیں رکھتا اور جوچاہتا کھلا تا اور پہنا تا تھا۔ وہ اس طرح رکھے جاتے جیسے وہ جانور ہیں کہ ان سے دن رات کام لو اور پھر کھلا پلا دو بس لیکن پھر اللہ نے اپنی مہر بانی سے حضرت مجمہ عظیمہ کواپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ نے غلاموں کو ان کاحق دیا۔ آپ نے نے فرا مایا کہ غلام بھی تھا ری طرح اللہ کے بندے اور انسان ہیں۔ ان سے بھائیوں اور بیٹوں کی طرح برتا و کرو۔ پیارے نبی عظیمہ نے نے پورا پورا ممل کیا اور غلاموں کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی علاموں پر ترس کھایا اور جس طرح اپنے گھر والوں کو رکھا اسی طرح غلاموں کو بھی پالا پوسا ، سکھایا پوسا ، سکھایا ہے جس تو غلاموں میں ایسے ایسے بھے دار اور نیک لوگ پیدا ہوئے کہ ان جسیا دوسر اپیدا نہ ہوا۔ پیسب اللہ کی مہر بانی تھی اور یہ سب اسلام کی تعلیم کی برکت تھی۔ غلاموں میں بڑے برٹے برٹے کے ان غلاموں میں بڑے برٹے کے ان غلاموں میں بڑے برٹے برٹے اسلام کی تعلیم کی برکت تھی۔ غلاموں میں برٹے برٹے اسے عالم اور اہام ہوئے ان غلاموں میں برٹے ایسے کام کیے کہ آج ہم ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اور ہمیں ان کی بردولت عزت ملی ہوئی ہوئی ہے۔

حضرت امام محمد رحمة الله عليه كے باپ حسن غلام تھے۔ دمشق كے پاس ايك گاؤل "خرستا" ميں رہتے تھے اور بنوشيبان كى غلامى كرتے تھے۔ حسن سپاہى آ دمى تھے۔ ايك لشكر كے ساتھ ايك بستى " واسطة" كى طرف گئے۔ امام محمد " "واسطة" ہى ميں پيدا ہوئے۔ بيدہ و ذمانہ تھاجب پيارے رسول علي ہے دارے شاگر دول (صحابة ) كے شاگر داور انھيں د يكھنے والے زندہ تھے اور ان ميں بڑے بڑے امام موجود تھے۔ امام محمد محمد معمد علی بيدا ہوئے۔ آج كل ٢٠١٥ ہے ، اس كامطلب بيہوا كہ امام محمد كو بيدا ہوئے بارہ سوستاسى برس سے زیادہ ہوئے۔

ام محمر کے باپ حسن نے اپنی زندگی میں خوب دھن بیدا کیا۔ جب حسن اللہ کو بیارے ہوئے تو افھوں نے میں ہزار کی رقم چھوڑی۔ بیدقم امام محمد کو تو افھوں نے میس ہزار کی رقم چھوڑی۔ بیدقم امام محمد کو تھی۔ افھوں نے بیساری رقم قر آن اور حدیث کی تعلیم کا بڑا شوق تھا۔ اللہ نے سمجھ بھی بڑی اچھی دی تھی۔ افھوں نے بیساری رقم قر آن اور حدیث پڑھنے میں خرچ کرڈالی۔ کسی بڑے عالم اور امام کا نام سنا بس اس کے پاس پہنچے، بڑی محنت کے ساتھ پڑھا۔ اس طرح افھوں نے بڑے بڑے ارامام مالک اور امام ابو صنیف شخاص طور پر بہت مشہور ہیں۔

امام محلاً بہت خوب صورت آدمی تھے۔مشہور ہے کہ جب ان کے باپ ان کو لے کر حضرت امام ابوحنیفہ ان کے باپ ان کو لے کر حضرت امام ابوحنیفہ ان کی خوب صورتی د میر دنگ رہ گئے۔ پھر جب دیکھا کہ انھیں علم کا بڑا شوق ہے اور مختی بھی ہیں اور سمجھ بھی اچھی ہے تو بڑی محنت سے پڑھایا۔اللہ کی مبر بانی سے امام محمد ہیں برس کی عمر بی میں بڑے عالم ہو گئے اور خوددوسروں کو سبق دینے گئے۔

علم حاصل کرنے کے شوق میں امام محد امام مالک کے پاس مدینہ بھی گئے۔ تین برس ان کے پاس رہے اور ان سے بھی وہ ساری حدیثیں سیکھیں جوامام مالک نے جمع کی تھیں۔امام مالک کے پاس جب پہلے پہل پہنچاتوان سے ایک سوال کیا۔ پوچھا'' حضرت ایک بات بتا ئے۔ ایک شخص نا پاک ہے، پانی مجد میں ہے۔نا پاکی میں مجد میں نہیں جانا چا۔ ہے اور نماز کا وقت بھی ہے اب وہ شخص کیا کرے ،سامنے مسجد میں پانی ہے۔ پانی وہ کس طرح لے سکتا ہے؟''

امام مالک نے فرمایا کہ ''ناپا کی کی حالت میں وہ معجد کے اندر نہیں جاسکا۔' امام محمد نے کہا۔'' جناب ابیٹھیک ہے گرنماز کا وقت گزراجارہاہے۔' اس پرامام مالک نے کہا۔'' اچھاتم ہی بتاؤ کہ وہ خض کیا کرے؟'' امام محمد نے جواب دیا کہ اس آ دمی کو جاہیے کہ معجد کے باہر تیم کرلے ، پھر معجد میں جا کرپانی لے اور نہا کرنماز پڑھ لے۔' یہ جواب سنا تو امام مالک ہمیت خوش ہوئے۔ پھر جب انھیں یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت الوحنیفہ کے شاگر دامام محمد ہیں تو اور بھی خوش ہوئے اور اپنی سمجھ داری سے امام مالک کو جو نے اور اپنی سمجھ داری سے امام مالک کو خوش کے سات سوحدیثیں ان سے سیکھیں۔ پھر تو امام محمد کی تھیں وہ سب امام محمد کو یہ اور انھوں نے سات سوحدیثیں ان سے سیکھیں۔ پھر تو امام محمد کے علم اور سمجھ داری کی چاروں طرف دھوم کی گئی اور اس وقت کے سارے عالم مان گئے کہ آج کل امام محمد شاری کی چاروں طرف دھوم کی اور انہوں سے سکھیں۔ کہ تو کی امام محمد شاری کی جاروں طرف دھوم کی گئی اور اس وقت کے سارے عالم مان گئے کہ آج کل امام محمد شدور مراعالم نہیں ہے۔

امام صاحب کواللہ نے جتنا بڑا عالم بنایا اور ان کو جتنا زیادہ علم دیا تھا، امام صاحب نے اس علم کو نبھایا بھی خوب ۔ دوسرول کوخوب پڑھایا۔ ان کے شاگردول میں بڑے بڑے امام ہوئے۔ امام شافعی بھی ان کے شاگر دیتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے بڑھ کرنہ تو کوئی عالم دیکھا، نہان جبیبا سمجھ دار اور نہ ان سے اچھا بولنے والا۔ اللہ نے ان کوجسیا خوب صورت بنایا تھاویی ہی اچھی ان کی سیرت بھی تھی۔

امام محکر کا نام سنا تو خلیفہ ہارون الرشید نے ان کواپنی حکومت کا سب سے بڑا قاضی بنا دیا۔امام صاحب نے قاضی ہونا منظور کرلیالیکن وہ ہارون الرشید کے : ہاں نو کر کی طرح نہیں رہے بلکہ ہارون رشید جب آتا تو خودسلام کرتا۔ یہ بھی اس کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھے۔

ایک بارا مام صاحب کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔اتنے میں خلیفہ ہارون رشید آگیا۔سب لوگ اس کی تعظیم کے لیے اٹھے لیکن امام محر ؓ بیٹھے رہے۔خلیفہ نے پوچھا۔'' آپ میری تعظیم کو کیوں نہیں اٹھے؟''امام صاحب نے جواب دیا کہ جو شخص سے چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں تواس کو چاہیے کہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

یین کرخلیفہ نے سرنیچا کرلیا اور پچھاور باتیں پوچھیں۔امام صاحب نے ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔خلیفہ نے خوش ہوکرایک بھاری رقم بھیجی۔امام صاحب نے بیساری رقم غریبوں میں بانٹ دی۔

امام صاحب کے شاگر دول میں جوغریب ہوتا اسے مال دیتے ، جوقرض دار ہوتا اس کا قرضہ چکا دیتے۔ امام شافعیؓ سے اتنے خوش تھے کہ اُٹھیں اتنی کتابیں دے دیں جن کووہ ایک اونٹ پر لا دکر لے گئے۔

ایک بارامام شافعی گوقل ہونے سے بچالیا۔ ہوا یہ کہ بچھ لوگوں نے خلیفہ ہارون رشید سے بعاوت کی۔ اس کے خلاف لڑے۔ فوج نے ان پر دھاوا بول دیا اور بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا۔ نہ جانے کسے امام شافعی بھی پکڑے گئے۔ ہارون رشید نے ان سب کول کرنے کا حکم دیالیکن امام محمد رحمة اللّٰدعلیہ نے امام شافعی کو چھڑالیا اور کہا کہ یہ بےقصور ہیں۔

امام محدر حمة الله عليہ نے بہت می کتابيں کھیں۔ بيدہ کتابيں ہيں جن کی مدد ہے آج ہم کونماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکو قدینے، حج کرنے اور حرام حلال پر کھنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ نے ایس کتابیں نوسوننا نوے یعنی ایک کم ایک ہزار کھیں۔

اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑااحسان ہے کہاس نے ہمارے بزرگوں میں امام محرِّ جیسا بزرگ پیدا کیا اور انھیں الی سمجھ الیاعلم اور الیا موقع دیا کہ انھوں نے ہمارے لیے اچھی اچھی کتابیں لکھیں اور ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنا آسان ہوگیا۔

١٨٩ هيں امام محدر حمة الله عليه ، الله كو پيارے ہو گئے ، اس وقت ان كى عمر ستاون برس

کی تھی۔جس نے سنااس نے امام صاحب کا سوگ منایا اور ان کے لیے اللہ سے دعا کی۔اللہ کی لاکھوں لاکھ رحمتیں ہوں امام محمر ہر اور اللہ ہمیں تو فیق دے کہ ہم ان جیسے کام کرسکیں۔

(4)

#### امام الولوسف رحة الشعليه

بارہ سو برس ہوئے ، کوفہ شہر میں ایک بوڑھا آ دمی رہتا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ بوڑھا ابراہیم محنت مزدوری کرتا تھا۔ بڑھا ہے میں مزدوری کم ملتی۔اس کی بیوی سوت کات کر پچھ کماتی۔ ان دونوں کی کمائی بھی اتنی نہ ہوتی کہ گھروالے پیپٹہ بھرکھانا کھا سکتے۔ بے چاردں کی حالت یکھی کہا گرضیج کوئل گیا تو شام کو بھو کے ہیں ادر شام کوئل گہا تو صبح کھانے کونہیں۔

اس بوڑھے ابراہیم کا ایک لڑکا تھا۔ لڑکے کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب دس برس کا ہوا تو باپ نے سوچا کہ اسے بھی کسی کام ہے، لگانا چاہے کچھ بینے کمائے گاتو گھر کا کام چلےگا۔ یہ بات ابراہیم نے بیوی سے بھی کہی۔ بیوی نے بیٹے کوساتھ لیا۔ ایک دھو بی کے گھر گئی اور اس کے گھر نوکررکھا دیا۔ یعقوب نوکر ہوگیا مگراس کا دل کام میں نہ لگتا تھا۔ اس کو علم کا بڑا شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نبی علی تھا ہے جو تعلیم دنیا والوں کو دی ہے، اسے جانے ۔وہ چاہتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو جان کر دوسروں کو بتائے۔ دنیا میں دین پھیلائے۔

یعفوب کرتا ہے کہ گھرسے کام کے بہانے نکلتا لیکن جا بہنچتا ایک درس گاہ میں۔ اس درس گاہ میں ایک بہت بڑے عالم صاحب پڑھایا کرتے تھے، ان کانام تھا ابوحنیفہ ؓ۔ ابوحنیفہ ؓ اتنے بڑے عالم تھے کہ سلمانوں نے ان کواپنا امام مانا اور آج ہم ان کانام بڑی عزت ہے لیتے ہیں۔

ا پی دهن کا پکآ بعقوب حضرت امام ابوصنیفہ یہ سبتی لیتنار ہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سیکھتا رہا۔ اس طرح ایک مہینہ پورا ہوا۔ ایک مہینہ کے ختم پر مال باپ نے کہا کہ اس مہینے کی تخواہ لائے۔ یعقوب تخواہ کہاں سے لاتا، وہ تو دھو بی کے گھر گیا ہی نہیں۔ آخر بھید کھلا۔ مال بہت ناراض ہوئی لڑے کو لے کر درس گاہ بینی ۔ اس نے حہزت امام ابوضیفہ سے کہا:

'' حضرت بیم میرالز کا ہے۔ میں سوت کات کر کماتی ہوں اور اسے پالتی ہوں۔اسے میں نے کمائی کرنے کے لیاس چلا آتا میں نے کمائی کرنے کے لیاس چلا آتا ہے۔اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اس سے کا منہیں ہوتا۔ آپ اسے سمجھائے کہ پچھ کمائی کرے جس سے ہم سب کی روزی چلے۔ یہ پڑھ کھو کرکیا کرے گا۔''

یہ من کر حضرت ابو حنیفہ مسکرائے ہوئے 'اس لڑکے کو میرے پاس ہی چھوڑ جاتوا سے روکھی سوکھی روٹیاں کھلانا چاہتی ہے اور یہ پستہ کے تیل سے بنا ہوا فالودہ کھانا چاہتا ہے۔ 'امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تواسے چھوٹا آ دمی رکھنا چاہتی ہے اور یہ بڑا آدمی بننا چاہتا ہے۔ بوڑھی عورت نے امام صاحب کی بات سی تو بہت نفا ہوئی۔ بڑبڑاتی چلی گئی کہ بوڑھے کی بھی مت ماری گئی ہے۔ بڑھیا چلی گئی تو امام صاحب نے اس کے گھرکا پوراخرچ اپنے ذمّے لے لیا۔ امام صاحب کے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی۔ امام صاحب کے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی۔ امام صاحب کو کاروبار سے جو کھے ماتا وہ سب دین کاعلم سے خے والوں پرخرچ کردیا کرتے تھے۔ آپ ایک بڑی رقم پچھوب کے جالہ میں کو دینے گئے۔ اللہ کے لئے اللہ کو بڑی اچھی سمجھ دی تھی۔ ان کی یاد بھی بڑی اچھی تھی۔ ان کو جوسبق ماتا محت کرکے یاد کر لیتے سبق لیتے ہی جو گئے۔ اور پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا آیا کہ میاں یعقوب کے رکھور سام ابو حنیفہ ان پر بھروسا کرنے گئے۔ کر امام صاحب نے الم ہوگئے۔ استے بڑے عالم کہ حضرت امام ابو حنیفہ ان پر بھروسا کرنے گئے۔ امام صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی درس گاہ اور اپنی ساری کتا ہیں جن دوشاگردوں کو امام صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی درس گاہ اور اپنی ساری کتا ہیں جن دوشاگردوں کو امام صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی درس گاہ اور اپنی ساری کتا ہیں جن دوشاگردوں کو

امام ابوصنیفہ کے بعد میاں یعقوب کانام پھیلا۔اس وقت مسلمانوں کاخلیفہ ہارون رشید تھا۔ ہارون عالموں کی بڑی عزت کرتا تھا۔اس کے زمانے میں میاں یعقوب امام ابو یوسف کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہارون رشید کوامام صاحب کے علم کا حال معلوم ہوا تو اس نے آپ کو ملک کا چیف جسٹس (سب سے بڑا قاضی) بنا دیا۔اب جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی ، وہاں یعنی عراق میں ،خراسان میں شام میں اور مصروغیرہ میں جو قاضی بنایا جاتا وہ امام ابو یوسف ہے کے حکم سے بنایا جاتا تھا۔

سونپیں ان میں سے ایک یہی میاں یعقوب تھے۔

میاں یعقوب یعنی امام ابو یوسف کا رشبه اتنا بڑھا کہ ہارون ہشیدخود انھیں سلام کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہتھی۔ امام صاحب خلیفہ ہارون رشید کی غلطی پر اسے ٹوک دیا کرتے تھے اور وہ اپنی غلطی مان لیتا تھا۔ خلیفہ جب کھانا کھاتا تو امام صاحب کوبھی ساتھ کھلاتا۔

ایک دن خلیفہ کے سامنے پستہ کے تیل سے بنا ہوا فالودہ آیا۔خلیفہ نے یہ فالودہ امام صاحب کے آگے بر طاورہ دیکھ کرامام ابو یوسٹ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ۔خلیفہ نے ان آنسوؤں کے آئے کی وجہ بوچھی تو کہا۔'' برسوں پہلے میری ماں نے مجھ کوایک دھو بی کے گھر نوکر رکھا دیا تھا۔۔۔۔۔ اور یہ کہہ کرامام صاحب نے اپنے بچپن کی پوری کہانی خلیفہ کوسنائی پھر فر مایا کہ ہمارے استاد حضرت امام ابو صنیفہ نے جو بچھ فر مایا تھا ٹھیک نکلا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پستہ کے تیل کا بنا ہوا فالودہ میرے سامنے رکھا ہے۔

ا مام ابو یوسف کی آپ بیتی من کرخلیفه پر بردااثر ہوا۔اس نے کہا'' خدا کی شم!علم سے دونوں جہاں میںعزت ہے۔''

## (۸) حضرت امام جعفرصا دق رحمة الشعليه

ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا منصور عبای۔منصور بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اسے اپنی بادشاہ تھا۔ اسے اپنی بادشاہ تھا۔ ایک بارمنصور عباس در بار میں بیٹھاتھا۔ بڑے بڑے وزیراورامیر آس پاس بیٹھے تھے۔ ایک طرف کچھ عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔منصور بڑھ بڑھ کر باتیں کر دہا تھا۔ استے میں ایک کھی آکر اس کے چہرے پر بیٹھ گئی۔منصور نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا۔ کھی آکر پھراسی جگہ آکر بیٹھ گئی۔منصور نے پھراڑا دیا۔ کھی تو بڑی ضدن ہوتی ہے۔ وہ پھر آگراسی جگہ بیٹھ تی اورمنصور بار بار آکراسی جگہ بیٹھ تی اورمنصور بار بار ا

اُڑا تا۔ آخر منصور جھنجھلا گیا۔ اس نے چاہا کہ کھی کو مارڈ الے مگر در بار میں سب کے سامنے کھی مارنا نہیں جا ہتا تھا۔ اس نے ایک عالم صاحب سے بوچھا:

'' بتائيح حضرت!اللدنے کھی کو کيوں پيدا کيا؟''

'' گھنڈی کا گھنڈمٹی میں ملانے کے لیے۔' عالم صاحب نے جواب دیا۔ یہ سچی اور کھری بات س کرمنصور چپ رہ گیا۔

آپ سمجھ! یہ عالم صاحب کون بزرگ تھے؟ یہ تھے ہمارے اور تمھارے ایک بہت بڑے بررگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ بیارے نبی علیات کے بیارے داماہ حفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ بیارے نبی علیات کے بیارے دامام جعفر صادق کے نام سے بکارتے تھے۔ صادق کے معنی ہیں سچا، بہت بڑا سچا۔ حضرت امام جعفر صادق کے بیار کسی سے نہیں ڈرتے اور حدیث کا پوراعلم آپ کوتھا۔ ڈرتھا اور بس۔ آپ اپ نے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قرآن اور حدیث کا پوراعلم آپ کوتھا۔ آپ نے قرآن وحدیث کا بیارے ساتھیوں (صحابہ ) سے سیکھا تھا۔ آپ نے وددو مروں کوقر آن اور حدیث کا علم سکھانے گے۔ آپ کے شاگر دوں میں بڑے بڑے کہ مشہور لوگ ہوئے ہیں۔ حضرت امام مالک ، حضرت امام ابو حذیثہ ، حضرت امام سفیان تورگ اور ایسے ہی اور بہت سے امام اور عالم آپ کے شاگر دیتھے۔

الله کی رحمت ہوان پراوراللہ ہمیں تو فیق دے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی با تو ں کو سیکھیں اور ان پڑل کریں ۔ آمین

> (۹) حضرت عا مربن متر حبيل رحمة الشعليه

خلیفه عبد الملک بردامشهورخلیفه گزراہے، بیخود بھی عالم تھا۔ وہ اتنا بردا عالم تھا کہ اگروہ بادشاہ ہوکر حجاج جیسے ظالم کا سرپرست نہ بنتا تواسے ہم اپنا بزرگ مانتے کیوں کہ وہ عالم ہونے كے ساتھ ساتھ نہايت مجھ دار بھى تھا۔اس كى مجھ دارى كے بارے ميں ايك دل چىپ قصد سنيے:

ایک بارخلیفه عبدالملک نے ایک عالم صاحب کوروم کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ عالم صاحب روم کے بادشاہ کے در بار میں گئے۔ بادشاہ سے ملے۔ اس سے باتیں کیں۔ اس نے ان سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ ایسی ایسی باتیں پوچھیں کہ دوسرا جواب نہ دے سکتا تھالیکن ان عالم صاحب نے بڑی اچھی طرح سارے سوالوں کے جواب دیے۔ بادشاہ عالم صاحب کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا، پوچھا '' کیاتم شاہی گھرانے سے ہو۔'' عالم صاحب نے بتایا'' نہیں'' میں توجیبے اور مسلمان ہیں ویہاہی ایک عام آدمی ہوں۔''

یین کر بادشاہ نے چیکے سے کچھ کہا جے کوئی من نہ سکا۔ پھرایک خط لکھا۔ خط کولفا فے میں بند کیا۔لفا فہ عالم صاحب کودے کر بولا'' یہ اپنے بادشاہ کودے دینا۔''

عالم صاحب نے واپس آ کرلفافہ عبد الملک کو دیا۔ اس نے پڑھا، پوچھا'' کیاتم سے
اور بادشاہ سے کچھ باتیں بھی ہوئی تھیں؟''عالم صاحب نے سارا حال بتایا۔ اب عبد الملک نے
امام صاحب کوخط دیا اور کہا کہ پڑھو۔ عالم صاحب نے خط لے کرپڑھا۔ لکھا تھا۔'' بڑے تعجب کی
بات ہے کہ جس قوم میں ایسا آ دمی ہواوروہ قوم اسے چھوڑ کرکسی اور کو باوشاہ بنا لے۔''

عالم صاحب نے بیہ پڑھا تو دل میں کھنگے کہ کہیں عبدالملک مجھے قتل نہ کردے۔انھوں نے عبدالملک کو جواب دیا۔۔۔'' اے خلیفہ!اگر روم کا بادشاہ آپ کو دیکھے لیتا تو اس طرح نہ لکھتا اوراگر میں نے بیخط پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو نہ دیتا۔''

خلیفہ عبدالملک نے کہا کہ'' دراصل اس نے مجھ کواشارہ کیا ہے کہ میں تم کوتل کردوں تا کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر میری رعایا تم کو چاہنے لگے اور پھر باغی ہوجائے اور تم کو بادشاہ بنالے \_\_\_''

روم کے بادشاہ کے جولوگ خلیفہ کے دربار میں تھے انھوں نے یہ بات چیت اپنے بادشاہ کولکھ بھیجی ۔اس نے کہا'' ہاں،میرااشارہ یہی تھا۔''

اب سنيهم بنائيں بيرعالم صاحب كون بزرگ تھے۔ بير تھے حضرت عامر بن شرحبيل

شعبی رحمة الله علیہ آپ اما شعبی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ بیارے رسول علی ہے پیارے رسول علی ہے بیارے (صحابہؓ) کے بیارے شارے شاگرہ تھے۔ آپ نے پانچ سوصحابہؓ سے دین کا علم سیکھا، حدیثیں سنیں، دین کی ایک ایک بات سمجھی علم حاصل کرنے دور دور گئے۔ جہاں سنا کہ فلاں جگہ کوئی صحابیؓ رہتے ہیں، بس وہیں پنچے۔ اس وقت کے سب سے بڑے حدیث کے امام حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس سال بھررہے۔

یہ تو ہوئی ان کی محنت کے بارے میں بات۔ان پراللہ کی مہر بانی یہ بھی تھی کہ اللہ نے ان کو بہت ہی اللہ کے مہر بانی یہ بھی تھی کہ اللہ ان کو بہت ہی اور ماف کرتے تھے کہ سننے والا اچھی طرح سمجھ لیتا اور ان کی سمجھ داری اور قابلیت پر حیران رہ جاتا۔ اس سمجھ داری کی وجہ سے اس وقت کا خلیفہ عبد الملک ان کو بہت مانتا تھا۔ حجاج برا ظالم حاکم مشہور ہوا ہے لیکن وہ بھی حضرت عامر بن شرحبیل شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ داری کو مانتا تھا اور ان کی عزت کرتا تھا۔

عبدالملک کو جب کسی دوسرے بادشاہ سے کوئی معاملہ سلجھانا ہوتا تو وہ اہام هعمیٰ کو جھیجا کرتا تھااور آپ وہاں سے معاملہ ٹھیک کر کے واپس آتے تھے۔ یہی وہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی نصیحت من کر حضرت امام ابو صنیفہ ؓ نے تعلیم کی طرف تو جہ کی اور پھر فقہ کے بہت بڑے عالم ہوئے۔اللہ کی رحمت ہوان پر۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی ہمجھ بو جھ دے۔ آ مین۔

(10)

## حطرت ربعية

''مدینیشریف''میں ایک ہزرگ رہتے تھے۔ان کا نام تھا ۔۔۔ ابوعبد الرحمٰن فروخ۔ وہ ایک بہادر سپاہی تھے،ان کو جہاد کا بڑا شوق تھا۔ ایک بار جہاد کے لیے گئے تو پورے ستائیس برس بعدلوٹے۔ جاتے وقت اپنی بیوی کومیں ہزار دینار دے گئے تھے۔ان کے جانے کے دوتین مہینے بعدلان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ۔۔ ابوعبد الرحمٰن فروخ کی بیوی بڑی سمجھ دارتھیں۔ انھوں نے بعدان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا

بیٹے کو بڑی اچھی طرح پالا پوسا۔ وہ بیٹے کو ہمیشہ صاف سخم ارکھتیں۔ وقت پراسے کھانا دیتیں،
وقت پرسلاتیں اور بچپن ہی ہے اس کونماز کا شوق دلاتیں۔ بیٹا جب بولنے لگا تو اسے کلمہ پڑھنا سکھایا، نماز سکھائی اور اس کے پڑھنے کا انتظام کیا۔ بڑے اچھے ایچھے استادوں کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت ایسے لوگ بہت زیادہ شے جضوں نے پیارے رسول علیقے کے بیارے ساتھیوں (صحابہؓ) سے قر آن اور سنت کی با تیں سکھی تھیں۔ اللہ کی مہر بانی بیتھی کہ بیٹا بھی بڑا سمجھ دار نکلا۔ وہ سدا ماں کا کہنا ما نتا، شوق سے پڑھتا، یا در کھتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے قر آن بھی پڑھ لیں اور بیتھی جان لیا کہ بیارے نبی علیقی ہم کام کس طرح کیا کرتے تھے۔ ستائیس برس کی عمر میں وہ اپنے زمانے کے سارے عالموں سے بڑے عالم سیارے عالم سے بڑے اور تو اور حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفیہ بھی ان کے شاگر دہوئے اور تو اور حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفیہ بھی ان کے شاگر دشھے۔

اچھا، مدینے میں یہ نیک، سمجھ داراور عالم فاضل جوان بڑے بڑوں کا استاد بنا۔ ادھر ستائیس برس کے بعد ابوعبد الرحمٰن فروخ جہاد سے لوٹے۔گھر کے دروازے پر آئے اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے \_\_\_\_ دروازے پر آکر پکارا۔ اس وقت ان کا عالم فاضل جوان بیٹا گھر میں تھا۔ وہ باہر آیا۔ ابوعبد الرحمٰن فروخ بیٹے کو کیا پہچانتے۔ بیٹا تو ان کے جانے کے دو تین مہنے بعد پیدا ہوا تھا۔ پھر یہ کہ بھی دیکھانہیں۔ ایک جوان آ دمی کواپنے گھرسے نگلتے دیکھا تو فروخ صاحب بہت بھڑے۔ ہاتھ پکڑا اور بولے تو کون ہے جو میرے گھر میں مالک بنا بیٹھا تھا؟ یہ کہہ کرخودگھر میں جانے گئے تو اب بیٹے نے روکا کہ بڑے میاں! آپ کون ہیں جو میرے گھر میں درّاتے گھے جارہے ہیں۔

دیکھئے، اب آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ بات ہے بھی مزیدار۔ بیٹا باپ کو گھر میں جانے ہے۔ روک رہا تھا اور کہدرہا تھا کہ بڑے میاں ذراسمجھ سے کام لیجے۔ کیوں پرائے گھر میں گھسے جالہ ہے ہیں آپ اور باپ بیٹے سے کہدرہا تھا اربے تو کون ہے جو میرے گھر پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ پیل میں چھکو قاضی کے پاس لے چلوں گا اور چھ پر مقدمہ چلاؤں گا۔ تجھے سزادلاؤں گا اور جھ پر مقدمہ چلاؤں گا۔ تجھے سزادلاؤں گا اور جھ پر مقدمہ چلاؤں گا۔ جھے سزادلاؤں گا۔ جہل بین سڑادوں گا۔

دونوں میں جھگڑ ابڑھا تو آس پاس کے لوگ آگئے۔ حضرت امام مالک نے سنا تو وہ بھی دوڑے آئے استاد کے طرف دار ہوگئے۔ بھی دوڑے آئے اور بہت سے عالم فاضل جمع ہوگئے اور اپنے استاد کے طرف دار ہوگئے۔ حضرت امام مالک نے فروخ صاحب سے کہا جناب! اگر آپ کومکان کی ضرورت ہے تو کسی اور جگہ تھہ جائے۔

سی دوسرے کے گھر پر قبضہ کرنا ٹھیک نہیں۔'' امام مالک ؓ سے بیسنا تو فروخ بولے '' واہ صاحب واہ! بیمکان تو میرائی ہے اور میرانا م ابوعبدالرحمٰن فروخ ہے۔''

ابوعبدالرحمٰن فروخ کی بیوی گھر میں تھیں۔وہ اس جھگڑے سے پریشان ہور ہی تھیں۔ جب انھوں نے بیسنا کہ آنے والے بزرگ نے اپنانام ابوعبدالرحمٰن فروخ بتایا تو ہاہر آئیں۔ فروخ صاحب کوغور سے دیکھا پہچان لیا اور سب سے کہا'' پچے کچ بیہ ابوعبدالرحمٰن ہی ہیں۔'' پھر بیٹے سے کہا:

"يتمھارے باپ ہیں۔"

اب کیاتھا۔ سبالوگ خوش ہوگئے۔ خوش خوش اپنے گھروں کو چلے گئے اب باپ نے بیٹے کو گلے لگایا۔ بیٹے کو گلے لگایا۔ بیٹے نے بڑی عزت کے ساتھ گھر میں بٹھایا اور خاطر کرنے لگا۔ فروخ صاحب نے کھانا کھایا۔ بہت تھکے تھے، لیٹے اور سو گئے۔ جاگے تو بیوی سے با تیں کرتے کرتے پوچھا کہ "جہاد کو جاتے ہوئے میں تم کو تمیں ہزار دینار دے گیا تھا، وہ بیں یا خرج کر ڈالے؟" بیوی نے کہا گھراؤ نہیں، میں نے وہ رقم بڑے نفع کے کام میں لگار کھی ہے۔" فروخ ہولے۔" کہاں؟" جواب دیا۔' ویکھونماز کا وقت ہوگیا ہے، جاؤنماز پڑھا وَ، پھر بتاؤں گی۔'

فروخ صاحب نماز کے لیے مبحد میں گئے۔ نماز پڑھی اس کے بعدلوگ ایک طرف قاعدے اور ادب سے بیٹھ گئے فروخ صاحب بھی ایک طرف قاعدے اور ادب سے بیٹھ گئے فروخ صاحب بھی ایک طرف بیٹھے۔ اب شروع ہوا قرآن اور حدیث کا درس درس دینے والے وہی فروخ صاحب کے عالم فاضل جوان بیٹے تھے اور درس سننے والوں میں حضرت امام مالک محضرت حسن بن زید اور ابن ابی علی اور ایسے ہی درس سننے والوں میں حضرت امام مالک محضرت حسن بن زید اور ابن ابی علی اور ایسے ہی دوسرے بڑے لوگ تھے۔فروخ ادب سے سرجھکائے بیٹھے درس سن رہے تھے اور تیجب

کررہے تھے کہ اللہ نے ایک جوان کو ایساعلم عطافر مایا کہ اس کے درس میں ایسے بزرگ شریک ہیں۔

درس میں کسی شاگر دنے سوال کر دیا تو سارے کے سارے لوگ فاضل استاد کی طرف
د کیھنے لگے۔ فروخ صاحب بھی دیکھنے لگے۔ اب جو دیکھا تو پہچانا یہ تو میرا بیٹا ہے مگر پھر سوچا
'' شاید پہچانے میں بھول ہوگئ میرے بیٹے نے کیا پڑھا لکھا ہوگا؟'' فروخ اسی سوچ میں رہے
پھر صبر نہ ہواتو پوچھا'' یہ فاضل نو جوان کون ہے؟''جواب ملا'' ربیعہ بن ابی عبد الرحمٰن فروخ۔''

'' یعنی میرای بیٹا ہے۔''فروخ صاحب خوشی کے مارے پھولے نہ سائے۔ بولے یہ سب میرے اللہ کی مہر بانی ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو یہ بڑائی دی۔'' یہ کہہ کرگھر آئے تو بیوی سے کہا کہ میں نے تمھارے بیٹے کواس شان سے دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کونہیں دیکھا۔''
اب بیوی نے کہا'' بتائے،آپ کو کیا چیز پہند ہے؟ وہ تمیں ہزار دیناریا یہ بڑائی؟ میں نے وہ ساری رقم بیٹے کی اسی پڑھائی میں خرچ کرڈالی۔''فروخ نے جواب دیا کہ خدا کی تیم! جمھے ہے پہند ہے کہ میرابیٹادین کا اتنابڑا عالم ہوااور تم نے وہ رقم بہت ٹھیک جگہ خرچ کی۔'

مزیدارقصہ پڑھا آپ نے۔ ہے نامزے دار! قصے میں نام تو حضرت رہیعہؓ کا آگیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے آپ کے نامور بزرگ حضرت رہیعہؓ یہی ہیں۔اب سنیے ان کا کچھاور حال۔

حضرت رہیدرحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑا زبردست بادشاہ تھا۔ اس کا نام ابوالعبّاس سفّاح تھا۔ اس بادشاہ نے حضرت رہیدہ کے علم کا حال سنا تو کسی بہانے سے بلا یا اور ایخ ملک کا سب سے بڑا قاضی (چیف جسٹس) بنانا چاہالیکن حضرت رہیدہ سفّاح کی پچھ بری باتوں سے نفا تھے۔ سفّاح نے ان کو بڑالا لیچ دیا۔ ہزاروں لاکھوں کی رقم پیش کی لیکن حضرت رہیدہ نہ مانے۔ اللہ نے ان کو بہت پچھ دے رکھا تھا۔ انھوں نے اپنی ساری رقم اپنے شاگردوں پر خرج کردے ویت ، ان کی ساری ضرورتیں پوری خرج کردی۔ وہ اپنے شاگردوں کو مٹھی بھر بھر کردے دیتے ، ان کی ساری ضرورتیں پوری کردیتے۔ یہ سب اس لیے کرتے کہ شاگردوں کو تو دیتے ہی تھے، ویسے بھی وہ بہت خیرات کرتے رہتے حضرت رہیدرجمۃ اللہ علیہ شاگردوں کو تو دیتے ہی تھے، ویسے بھی وہ بہت خیرات کرتے رہتے تھے۔ وہ اتی نے بات کی دورات کرتے رہتے تھے۔ وہ اتی زیادہ خیرات کرتے تھے۔ تھے۔ وہ اتی زیادہ خیرات کرتے تھے کہ بھی بھی قرض دار ہوجاتے تھے۔

حضرت ربیعہ رحمۃ الله علیہ میں اور بہت ہی اچھائیاں تھیں۔ان اچھائیوں کی وجہ سے مسلمان ان کو اپنا بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں اور بھی تچی بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی بڑا اور شریف ایسے ہی آ دمی کو کہا گیا ہے۔قرآن میں ہے کہ اللہ کے نزدیک شریف اور بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہولیعنی اللہ کی نافر مانی کے ڈرسے بری باتوں سے بچتا ہو۔حضرت ربیعہ گا ہے ہی متقی تھے۔

اللهان يرايني رحمت نازل فرمائے۔

(11)

# حضرت عبداللدبن مبارك رحة الشعليه

جمارے ملک کے اتر پیچٹم میں ایک ملک ہے''ایران۔''ایران میں ایک صوبہ ہے '' خراسان'' \_\_\_ خراسان میں ایک جگہ ہے'' مرو۔'' مرومیں ایک خاندان تھا'' بنو خظلہ'' \_\_\_ بنو حظلہ کے پاس ایک باغ تھا۔اس باغ کی رکھوالی ایک غلام کرتا تھا۔غلام کا نام تھا مبارک۔ مبارک میاں تھے تو غلام کین وہ تھے بڑے اچھے آدی۔ بڑے نمازی، بڑے پر ہیزگار،

مبارك ميال محدوعلام ين وه مح برات الحطادى - براح ممازى ، براح پر بيز كار ، براح بر بيز كار ، براح بر بيز كار ، براح الحي الله برى باتوں سے بحخ والے - براے ميں ايک بات آپ كے سامنے آئے تو ويا بى كيجے جيسا كه مبارك نے كيا۔

ہوا یہ کہ جس باغ کی رکھوالی مبارک صاحب کررہے تھا اس کے مالک نے ان سے ایک کھنا انار مانگا۔ مبارک باغ میں گئے اور ایک انار توڑلائے، وہ انار میٹھا ٹکلا۔ مالک کو بڑا خصّہ آیا۔ ڈانٹ کر بولا'' تم اتنے دنوں سے باغ کی رکھوالی کررہے ہواور تم کو کھنے میٹھے انار کی تمیز نہیں؟''سے یہ بولے:

"جي بال مجھے نہيں معلوم كه كون سا انار ميشھا ہے اور كون ساكھيّا؟" اب مالك نے

پوچھا'' تو کیاتم نے اس باغ کا کوئی انارنہیں کھایا ہوئے'' نہیں کھایا۔'' پوچھا'' کیوں؟''۔۔۔ جواب دیا کہ آپ نے تو مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، انار کھانے کا حکم تو دیانہیں، تو پھر میں کھا تا تو یہ چوری ہوتی ، ایمان داری تو نہ ہوتی۔''

ما لک نے بیہ نا تو ہما آبکارہ گیا کہ غلام کیسا نیک ،سچا اور ایمان دار ہے۔ وہ بہت خوش ہوا ۔۔۔ ہور الوں سے مبارک میاں کی ایمان داری کی بات بتائی ۔۔ گھر والوں سے مبارک میاں کی ایمان دار تھے۔ والے بھی خوش ہوئے ۔ خوش اس لیے کہ اس خاندان کے لوگ بھی بڑے نیک اور ایمان دار تھے۔ اب سنے ، اس باغ کے مالک کی ایک لڑک تھی۔ بیلڑ کی بہت اچھی تھی ۔۔ بیلڑ کی شادی کے بارے میں مالک نے مبارک میاں سے رائے لی کہ ہاں اور کس سے کرنی چاہیے؟

مبارک میاں کوشادی کے بارے میں پیارے رسول علیہ کی ایک پیاری بات (حدیث) یادتھی۔ وہ پیاری بات جس میں پیارے نبی علیہ نے مسلمانوں کونسیحت کی کہشادی کرنے کے لیے نہ مال داری دیکھو، نہ او نچا خاندان، نہ خوب صورتی بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے شادی کررہے ہووہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والا اور دین دارہے؟''بس یہی بات مبارک صاحب نے مالک کو بتادی۔

مالک اوراس کے خاندان والے دین دارلوگ تھان کو بیہ بات بہت پیند آئی۔اور پیند آئی بیارے دسول عظیمہ کی تھیمت، ہر سپچ مسلمان کو پیند آئی ہے ۔۔ اچھا تو مالک کوان کی بات پیند آئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیٹی کے لیے مبارک سے اچھا شو ہر نہیں مل سکتا۔ بیوی نے بھی کہا کہ بے شک مبارک بڑاایمان داراوراللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق بیوی سے سلوک کرے گا اوراسی میں لڑکی کے لیے بڑی بھلائی ہے۔ اس بات چیت کے بعد مالک نے اپنی لڑکی کی شادی مبارک صاحب سے کردی ۔۔ اس بات چیت کے بعد مالک نے اپنی لڑکی کی شادی مبارک صاحب سے کردی ۔۔ مالک نے پنہیں ویکھا کہ مبارک میاں غلام ہیں، غریب ہیں، ان کا خاندان عزت والانہیں ہے اور نہ وہ بہت زیادہ خوب صورت ہی ہیں۔ بس ویکھا تو یہ کہ مبارک میاں سپچ مسلمان اور پکے ایکان دار ہیں؟''

اب دیکھیے میاں بھی نیک اور ایمان دار اور بیوی بھی پکی مسلمان اور اللہ سے ڈرنے والی ۔ تو اللہ کی مہر بانی ہیہوئی کہ اس نے ان کو ایک بڑا اچھا بچہ عطافر مایا یعنی ان کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہوکر اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوا اور اس نے اللہ کے دین (اسلام) کا نام او نچا کیا۔ اس بچے کا نام تھا عبد اللہ ۔ آج ہم یہی نام اس طرح لیتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مہارک رحمۃ اللہ علیہ (ان پر اللہ کی رحمت ہو)۔

حضرت عبدالله ۱۱۸ ہیں پیدا ہوئے۔ آج کل ۱۳۹۹ ہے ہاں کا مطلب یہ ہوا کہ ان کومرے ہوئے بارہ سوسائھ برس سے زیادہ ہوئے۔ اس زمانے میں پیارے رسول علیہ کے یہ ان کومرے ہوئے بارہ سوساٹھ برس سے زیادہ ہوئے۔ اس زمانے میں پیارے ساتھیوں (صحابہ ؓ) کے شاگر داور انھیں دیکھنے والے لوگ زندہ تھے۔ صحابہ کے شاگر دوں کو تا بعی کہا جاتا ہے۔ ان میں بڑے بڑے امام گزرے ہیں یعنی قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم اور جانے والے۔

حضرت عبد الله ابن مبارک رحمة الله علیه کوقر آن اور حدیث کی باتیں جانے کا بڑا شوق بھی تھااوراللہ نے ان کو مجھ بھی بہت اچھی دی تھی ۔ان کو ہر بات بہت جلدیا دہوجایا کرتی تھی اور پھروہ اسے بھولتے نہ تھے۔

ایک بارایک عالم صاحب کی تقریر سننے گئے تو پوری تقریریاد کرلی اورلوگوں کے پوچھنے پر پوری تقریریاد کر دنگ رہ گئے۔ یہ سب اللہ کی پر پوری تقریر ٹھیک ٹھیک شادی ، ایک لفظ بھی نہ بھولے ۔ لوگ من کر دنگ رہ گئے۔ یہ سب اللہ کی مہر بانی ہے جسے جا ہے عزت دے۔ حضرت عبداللہ پر اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہی تھی کہ وہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں بہت بڑے عالم ہو گئے اور دور دور تک ان کا چرچا پھیل گیا۔ اب وہ جہاں جاتے لوگ ان کی عزت کرتے اور سرآ تکھوں پر بٹھاتے۔

حفزت عبدالله بن مبارك كے استاد بھی ان كى بردى عزت كرتے تھے۔

حفزت عبدالله بن مبارک کے ایک استاد تھے، حفزت سفیان توری رحمۃ الله علیہ۔ ایک خراسانی نے حضرت سفیانؓ سے قرآن وحدیث کی ایک بات پوچھی، فرمایا۔" تمھارے یہاں خراسان میں سب سے بڑاعالم موجود ہے اور مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔" اس خراسانی نے پھر پوچھا،'' ہمارے ہاں خراسان میں وہ عالم صاحب کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟''\_\_\_فرمایا، عبداللہ بن مبارک '' آج کل ان سے بڑھ کرکوئی عالم نہیں ۔''

حضرت امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عبداللّٰہؓ کے استاد تھے۔وہ بھی ان کو بڑا عالم مانتے تھے اوران کی تعریف کیا کرتے تھے اور سارے لوگ بھی عزت کیا کرتے تھے۔

لوگ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عزت کرتے تھے کہ بادشاہ کی بھی عزت نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ کی بھی عزت نہیں کرتے تھے۔ ایک باریہ ایک شہر (رقہ) میں گئے۔ اس وقت وہاں بادشاہ ہارون رشید کھہرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ ایک محل کے کمرے میں بیشا اور باہر میدان کی طرف و کھی رہا تھا۔ اچپا تک دیکھا کہ لوگ ایک طرف بھا گے جارہے ہیں اور اتنی بھیڑ ہے کہ تم ہی نہیں ہوتی۔ ہارون رشید کی بیگم نے بوچھا کہ اتنی بھیڑ کیوں ہے اور سب لوگ کہاں بھا گے جارہے ہیں؟ جواب ملاکہ خراسان کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ سب ان کو لینے شہر سے باہر جارہے ہیں؟

بیگم نے بیسنا تو بولی سے بوچھوتو بادشاہ بیر ہیں۔ بھلاہارون رشید بادشاہ کیا ہے، جو بولیس اور سیاہیوں کے بغیرلوگوں کو جمع نہیں کرسکتا۔

حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے عالم تھے لیکن انھوں نے اپنے علم سے روپیہ پیسے نہیں بٹورااور نہ اس کے بدلے کوئی رقم لی۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اس میں ان کو بڑا نفع ہوتا تھا لیکن وہ بیر قم اپنے اور نہیں خرچ کرتے تھے۔ غریبوں، بے کس اور بیتم بچوں اور قرآن و حدیث کاعلم سکھنے والوں پرخرچ کردیا کرتے تھے۔ علم سکھنے والوں کو وہ بہت زیادہ ویتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ ادھرا پی ضرورت پوری کرنے نہ جائیں اور جی لگا کر پڑھیں۔

قرض دار کا قرض ادا کرادینے کا بڑا تواب ہے۔ پیارے رسول علیہ نے مال دار مسلمانوں کواس طرف دھیان دلایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارکؒ قرض داروں کا قرض اپنے پاس سے اداکر دیا کرتے تھے۔ ایک بارکسی نے کہا کہ سات سوکا قرض دار ہوں۔ انھوں نے اسے سات ہزار دیدیے۔

ایک باران کے شاگر دیر بڑا قرض ہوگیا وہ بے چاراا دانہ کرسکا تو اسے جیل بھجوا دیا گیا۔ حضرت عبد اللّٰدا بن مبارک کومعلوم ہوا تو دس ہزار بھیجے اور حجٹ وہاں سے چل دیے۔ شاگر دکومعلوم بھی نہ ہوسکا کہاہے کس نے چھڑایا۔

اصل بات میہ کے دھنرت عبداللہ نام کے لیے میڈ ہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے کے کرتے تھے۔اس لیے چاہتے تھے کہ ان کی نیکی کوئی جان نہ سکے۔مگروہ چھپتی نہتی ۔ان کو جہاد کا بھی بڑا شوق تھا۔ایک بارایک جہاد میں شریک ہوئے ۔کافروں سے بڑی بہادری سے لڑے۔ دشمن کے تین بڑے بڑے بہادروں کولاکار کرفتل کیا، لیکن اس طرح کہ اپنا چچرہ چھپائے ہوئے تھے۔ دیکھنے والے چیران تھے کہ یہ کون بہادر ہے۔آخرایک آدی نے بڑھ کر چادر کھنے کی ۔ چچرہ کھلا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں۔

حضرت عبدالله ابن مبارک رحمة الله عليه استے بڑے عالم تھے، بہادر تھے، سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے کین ان میں گھمنڈ ذرانہ تھا۔ اگر کوئی ان کی تعریف کرنے لگتا تو بہت برا مانتے تھے اور اسے حیب کردیتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مبارک نے ۱۳ برس کی عمر پائی۔ اتنی ہی عمر پیارے نبی علیہ کی موئی۔ اس پرلوگوں نے براے جی علیہ کی ہر موئی۔ اس پرلوگوں نے بڑے ہے کی بات کہی۔ کہا کہ حضرت عبدالله پیارے رسول علیہ کی ہر بات برعمل کرتے تھے اللہ نے بیرکیا کہ عمر بھی اتنی ہی دی۔

حضرت عبداللہ ابن مبارکؒ تیرہ رمضان ۱۸۱ ھا میں اللہ کو پیارے ہو گئے ،جس نے سناس کو بڑار نج اور د کھ ہوا۔

خلیفہ ہارون رشید کو معلوم ہوا تو اس پر بھی بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا'' انسوں! عالموں
کے سردار کا انتقال ہو گیا۔'' حضرت عبد الله بن مبارک رحمۃ الله علیہ کے شاگر دوں میں بڑے
بڑے عالم اورامام ہوئے، جن میں سب سے زیادہ مشہورامام احمد ابن شبل ہکی بن معین ، ابو بکر بن شیبہ ، حبان بن موسی اور عبد الرحمٰن بن مہدی ہوئے۔ الله تعالی ہمیں ان جیسے کام کرنے کی طاقت عطافر مائے۔ آمین۔

#### (۱۲) حضرت ربيع برخشم حضرت ربيع بن ميم (رحمة الله عليه)

پیارے رسول علی کے پیارے صحابہ کے شاگردوں (تابعین) میں سے ایک بزرگ تھان کا نام تھا'' رہتے بن خشیم' \_\_ ہم ان کا نام اس طرح لیتے ہیں،'' حضرت رہیج رحمۃ الله علیہ استے اچھے اور بزرگ انسان تھے کہ ان کے بارے میں پیارے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر پیارے رسول علیہ کے رحمۃ الله علیہ کو د کیھتے تو ان سے میت کرتے۔

اس بات سے ہم ہجھ سکتے ہیں کہ حضرت رہجے رحمۃ اللہ علیہ کتنے اچھانیان سے ۔ انھوں

نے بڑی محنت سے قرآن پڑھا، حدیثیں یادکیں پھر جو بچھ پڑھااس پھل کیا۔ وہ ہر وقت اس بات
کا خیال رکھتے کہ کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہوجائے۔ وہ اللہ کی عبادت
بڑے دھیان سے کرتے اور اللہ کے بندوں کی خدمت بھی جی لگا کرکرتے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت والی ایک بڑی دل چسپ اور نصیحت والی بات ہم نیچ لکھتے ہیں۔ ذرا آپ بھی پڑھے۔

ذرکہ ایک بار حضرت رہے رہمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کوئی خاص چیز پکائی پھران کے آگے
لاکر رکھی کہ وہ بھی اس کا مزہ لیس۔ حضرت رہج نے نے لذیذ کھانا سامنے دیکھا تو کھانے کی بڑی تعریف کی۔ گئی بار الحمد للہ ، الحمد للہ کہا پھر کھانا اٹھایا، پڑوس میں لے گئے۔ پڑوس میں ایک دیوانہ رہتا تھا اسے کھلا دیا پھراس کا منھ ہاتھ دھلا کر لوٹ آئے۔ بیوی نے کہا '' واہ! بیخوب رہی میں نے کھانا تھا اسے کھلا دیا پھراس کا منھ ہاتھ دھلا کر لوٹ آئے۔ بیوی نے کہا '' واہ! بیخوب رہی میں فیلے'' حضرت رہج رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا گئی آدی کو کھلا آئے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کیا گھایا۔'' حضرت رہج رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ''خدا تو جانتا ہے۔''

واہ وا! کیمااچھا کام کیااور جواب کیمااچھادیا۔ مطلب یہ کہ خداتو جانتا ہے۔ اس سے تو ثواب لینا ہے۔غور سیجے اس میں ہمارے لیے کیسی اچھی نفیحت ہے۔ اگر ہم بھی خدا کوخوش کرنے کے لیے سب کام کیا کریں تو اللہ ہم سے خوش ہوگا اور اللہ کی خوشی ہی ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ ہمیں اس کی تو فیق دے۔

#### (11)

## حضرت صفوان رمة الشعليه

پیارے رسول علیہ کے پیارے ساتھیوں (صحابہؓ) کے شاگردوں میں ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ان کا نام تھاصفوان بن سلیم زہریؓ۔ہم ان کا نام اس طرح لیتے ہیں،حضرت صفوان رحمۃ اللہ علیہ۔ پیدیئے کے رہنے والے تھے۔

حضرت صفوان رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے بہت ہی ڈرنے والے تھے۔ان کونماز کا بڑا شوق تھا، وہ بڑے پر ہیز گار بزرگ تھے۔ برائی کے پاس بھول کر بھی نہ جاتے۔انھیں کسی طرح کا لا کچ بھی نہ تھا۔ان کے زمانے کے بڑے بڑے لوگ اور بادشاہ ان کو بہت پچھ دینا چاہتے تھے گروہ نہ لیتے اپنی غریبی ہی میں مگن رہتے۔ وہ اللہ کی عبادت ٰہی کوسب سے بڑی دولت سجھتے تھے۔اس بارے میں ان کے بہت سے قصے شہور ہیں۔ایک مزید اراور نصیحت والی بات سنیے:

ان کے زمانے میں سلیمان بن عبد الملک خلیفہ تھا۔ سلیمان کی طرف سے مدینے کے گورز تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بڑے بھی بڑے اللہ والے تھے اور اللہ والوں سے محبت اور میل جول رکھتے تھے۔ حضرت صفوانؓ سے بھی بڑا میل جول تھا۔ ایک بارخلیفہ سلیمان مدینے میں آیا۔ ظہر کا وقت آیا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز ساتھ تھے۔ مسجد میں ایک طرف صفوانؓ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے سے خلیفہ سلیمان نے حضرت صفوان و رکھتا تو دیر تک دیکھا کیا۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز سے بھے۔ خلیفہ سلیمان نے حضرت صفوان کو دیکھا تو دیر تک دیکھا کیا۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز سے بوچھا: 'یہ یکون بزرگ ہیں؟ دیکھنے میں تو اللہ والے معلوم ہوتے ہیں۔' حضرت عمر بن عبد العزیز اللہ والے جواب دیا کہ۔'' یہ ہیں صفوان بن سلیم زہر گ ہیں۔ بھے بھے یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں۔ انھوں نے دین کاعلم پیارے رسول عقیقہ کے پیارے ساتھیوں (صحابہ آپ سے سکھا ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور ایسے ہی دوسرے صحابہ آپ کے استاد تھے اور بن عرضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور ایسے ہی دوسرے صحابہ آپ کے استاد تھے اور بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور ایسے ہی دوسرے صحابہ آپ کے استاد تھے اور

ان کے شاگر دبھی بڑے بڑے عالم اور دین دارلوگ ہیں۔''

خلیفہ سلیمان حضرت صفوان کے بارے میں سن چکا تھا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، یا پنچ سودینار (انثر فیاں، سونے کے سکنے) کی تھیلی جیجی کہ اپنے کام میں لائیں۔غلام نے تھیلی لے جاکر حضرت صفوانؓ کے آگے رکھ دی اور کہا کہ خلیفہ نے آپ کے لیے جیجی ہے۔ اور وہ یہیں موجود ہے۔

صفوان رحمة الله عليه نے غلام کود يکھا، بولے "تم کودهو که ہواکسی اور کے پاس بھيجی ہوگ ، "غلام نے جواب ديا" نہيں حضرت! آپ ہی کے ليے بھیجی ہے۔ آپ کا نام صفوان ہے نا؟ "کہا" نام تومير اصفوان ہی ہے اچھا جاؤ پھر يو چھ کرآؤ تو۔ "

غلام پوچھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی کچھ دور گیا، حضرت صفوان (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنا جو تہ اٹھایا اور چیکے سے نکل گئے۔ پھر جتنی دیر سلیمان مسجد میں رہاوہ مسجد میں نہ گئے۔سلیمان دنگ رہ گیا۔ اللہ اللہ! کیسے کیسے اللہ والے لوگ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں۔اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے۔آمین۔

## (۱۴) حضرت ابومجر بحي اندسي

ہمارے ملک کے پچھم میں ایک سمندر ہے۔اس کا نام بحیرہ عرب ہے۔اگر سمندری جہاز میں سوار ہوں اور سمندر ہی سمندر جا کیس تو آگے چل کر ایک اور سمندر میں پنچیں گے اس کا نام بحرِ قلزم ہے (لال ساگر) بحرِ قلزم میں اترکی طرف چلیں تو ہم ایک بندرگاہ پنچیں گے۔ یہ بندرگاہ '' جدّہ ہے۔ ہمارے ملک سے جولوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ'' جدّہ'' کی بندرگاہ پر اترتے ہیں اور پھر موٹروں سے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں۔

جدہ سے اور آگے چلیے تو دو تین دن کے بعد ایک تیسر سے سمندر میں پہنچیں گے۔اس سمندر کا نام بحروم ہے۔ بحروم میں پورب کی طرف مڑ کر آٹھ دس دن چلیے تو ایک ملک میں پہنچیں گے اس کا نام ہے'' اپنین' اپنین کو اندلس بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک سے اندلس لگ بھگ جیار ہزارمیل دور ہے۔اندلس میں مسلمانوں نے سات سوبرس حکومت کی ہے۔اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت بھی تو وہاں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ان عالموں میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ابو محمد بحلی اندلسیؓ ہیں۔

ُ حضرت بھی اندلی آلک غلام کے بیٹے تھے، کیکن وہ بہت بڑے عالم اور بڑے متی بزرگ تھے۔ متقی اسے کہتے ہیں جوسب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہواور اللہ ہی کے ڈرسے برے کامول سے بیخے والا ہو۔

قرآن میں ہے کہتم میں سب سے زیادہ شریف اور ہزرگ وہ ہے، جوتم میں سب سے زیادہ شریف اور ہزرگ اور شریف سبحتے ہیں اوراس کی اور متقی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان متی آ دمی کوسب سے ہڑا ہزرگ اور شریف سبحتے ہیں اوراس کی عزت کرتے ہیں۔ مسلمان پنہیں دیکھتے کہ کوئی غلام ہے یا چھوت خاندان سے ہے یا کسی او نچے خاندان کا ہے یا مال دار اور د ہا و والا آ دمی ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈرسے برے کا موں سے بچتا ہے یا نہیں یعنی متق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر متقی ہے تو پھراس کی ہڑی عزت کرتے ہیں۔

منت کی۔ان کے زمانے میں سفری یہ آن اور حدیث کاعلم سکھنے میں بڑی محنت کی۔ان کے زمانے میں سفری یہ آسانیاں نہیں تھیں جوآج ہیں؛ ندریل تھی، ندہوائی جہاز۔ سمندری جہاز بھی ایسے مضبوط اور آرام والے نہ تھے جیسے آج گل ہوتے ہیں۔ اس وفت ایما بھی ہوتا تھا کہ سمندروں میں طوفان آجانے سے جہاز ڈوب جایا کرتے تھے پھرا کیک جگہ سے دوسری جگہ مہینوں اور برسوں میں بہنچتے تھے۔ یہی اندلس سے جد ہ تک دیکھیے، آج کل جہاز آٹھ دس دن میں آجاتے ہیں لیکن حضرت بھی نے زمانے میں مہینے لگ جاتے تھے اورا گراندلس سے جد ہ خشکی کے راستے سے آئیں تو برس دن لگتے تھے۔ ایسے زمانے میں معنوت بھی نے نے مامل کرنے کے لیے ہزاروں میں کا سفر کیا اور زیادہ ترپیدل۔

حضرت پی کے زمانے میں اچھا چھے عالم اور دین کے بڑے بڑے امام مکہ، مدینہ،
کوفہ اور بھرہ میں تھے۔ مدینہ میں امام مالک معجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔
حضرت پی رحمۃ اللہ علیہ علم کے شوق میں اندلس سے چلے۔ مہینوں سفر کرکے مکہ ہوتے ہوئے
مدینے پننچ اس وقت وہ سترہ اٹھارہ برس کے نوجوان تھے۔ پچھ دن مکہ میں گھر سے اور وہاں کے
مدینے پننچ اس وقت وہ سترہ اٹھارہ برس کے نوجوان تھے۔ پچھ دن مکہ میں گھر سے اور وہاں کے
مدینے کا دوس کے پاس رہ کر پڑھا پھر مدینے پہنچ کرامام مالک کے شاگر دہو گئے اور با قاعدہ
ان سے حدیث کا درس لینے لگے۔

ایک دن امام مالک شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ باہر سے شور ہوا'' ہاتھی آیا،

ہاتھی آیا۔' وہاں ہاتھی نہیں ہوتا۔لوگوں نے ہاتھی دیکھانہ تھا، ہاتھی کا نام سناتو دیکھنے دوڑ پڑے۔ امام مالکؓ کے پاس حضرت بحلی بیٹھے رہے۔امام مالکؓ نے ان سے کہا'' اندلس میں تو ہاتھی ہوتا نہیں پھرتم ہاتھی دیکھنے کیوں نہیں گئے؟''\_\_\_ بحیؓ ہولے:

'' جناب! میں یہاں قرآن اور حدیث کاعلم سکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔'' اس جواب سے امام مالک بہت خوش ہوئے اوراس دن سے وہ ان کوعاقل (بڑا سمجھدار) کہدکر پکارنے گئے۔

جوآ دمی اس طرح شوق سے پڑھے بھنت کرے اور اللہ نے اس کو بھی بھی اچھی دی ہوتو پھر سوچے وہ کتنا بڑا عالم ہوسکتا ہے۔ اپنے شوق بمنت اور اللہ کی مہر بانی سے حضرت کی تھوڑے ہی دنوں میں بہت بڑے عالم ہو گئے علم سیھ کر جب وہ اندلس پہنچ تو ان کے پہنچنے سے پہلے ان کے علم کی دھوم وہاں چی ہوئی تھی۔ اندلس والوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھیں لیا اور ان سے پڑھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضرت کی نے اندلس میں قر آن اور حدیث کا علم خوب پھیلایا۔

اس وفت اندلس میں امیر عبد الرحمٰن بن الحکم ایک بڑا اچھابا دشاہ تھا۔وہ عالموں کی بڑی عزت کرتا تھا۔ امیر عبد الرحمٰن نے بھی حضرت پخی کا نام سنا تو بلا بھیجا اور چاہا کہ اپنے ملک کا سب سے بڑا قاضی (چیف جسٹس) انھیں بناو نے لیکن حضرت پخی نے بیء بدہ قبول نہیں کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے قر آن اور حدیث کاعلم نوکری کرنے اور پیسے کمانے کے لیے نہیں سکھا بلکہ اس لیے سکھا ہے کہ اندلس میں زیادہ سے زیادہ علم پھیلا وَں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم بتا وَں۔

اس جواب سے امیر عبد الرحمٰن خفانہیں ہوا بلکہ اس کی نظر میں ان کی عزت بڑھ گئ۔
دوسر ہوگئی۔ دوسر ہوگئی۔ دوسر ہوگئی۔ فارزیادہ عزت کرنے گئے۔ پھریہ کہ حضرت بحی ٹے جو پچھ پڑھا تھا اس پھل کرتے تھے بعنی قر آن اور حدیث میں جس کام کے کرنے کا تھم ہے اسے کرتے اور جس سے بعی کا کھم ہے اس سے بچتے اور بیارے نبی علی اللہ کی پیروی کی کوشش کرتے تھے عمل اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت بحی ٹی کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی ، ایسے عالم کا اسلام میں بڑا درجہ ہے۔ ایسا عالم اللہ کے سواکسی سے نبیس ڈر تا اور چا ہے بادشاہ بی چا ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا۔ حضرت بحی تو کتے تھے۔

ایک باراییا ہوا کہ امیر عبد الرحلٰ نے رمضان کے مینے میں روز ہ تو رُدیا۔روز ہ تو رُ نے

میں کفارہ دینا پڑتا ہے۔ کفارے کا مطلب میہ ہے کہ روزہ تو ڑنے والا یا تو غلام آزاد کرے یا ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلائے یا دومہینے کے لگا تارروزے رکھے۔

امیر عبدالرحمٰن کوروزہ توڑنے کا بڑاافسوس ہوا۔اس نے عالموں کواکھا کیا اور پوچھا کیا کرناچاہے کہ خدا اس غلطی کو معاف کردے۔سب سے پہلے اس نے حضرت کی سے پوچھا۔ انھوں نے جواب دیا کہ: دو مہینے کے لگا تارروزے رکھے۔حضرت کی سے بیسنا تو دوسرے عالم خاموش رہے لیکن جب وہاں سے اُٹھ کر باہر آئے تو دوسرے عالموں نے حضرت کی سے پوچھا خاموش رہنا ہوا ہے۔ کی سے اورسا ٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا کر کہ جناب! جب اس طرح روزہ توڑنے والا غلام آزاد کرسکتا ہے اورسا ٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا کر کفارہ اداکرسکتا ہے تو آپ نے امیر عبدالرحمٰن کوشکل میں کیوں ڈالا۔اس کے لیے تو دو مہینے کے لگا تارروزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔

حضرت کی نے جواب دیاای لیے تو میں نے کفارے کا پیطریقہ بتایا تا کہ امیر پھر
الی غلطی نہ کرے۔غلام آزاد کرنا تو اسے بہت آسان ہاں کے پاس پیے کی کمی نہیں۔ پیسے
کے بل پر تو وہ سیکڑوں ہزاروں آ دمیوں کو یوں بھی کھلایا کرتا ہے۔ اگر میں امیر کو کفارے کا بیہ
آسان طریقہ بتا تا تو وہ اس طرح اکثر روزے تو ڈ دیتا اور آسان طریقے سے کفارہ اوا کر دیتا۔
اب دومہینے کے روزے رکھے گا تو پیتہ چلے گا کہ برے کام کا پھل کیا ملتا ہے۔

'' عالموں نے بیسنا تو مان گئے اور کہا کہ آپ نے پچ کہااور مناسب کفارہ بتایا۔ کیسے مجھ دار اورا چھے تھے ہمارے بزرگ ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی طاقت دے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چل سکیس اورا پنا ہر کام اپنے اللہ کوخوش کرنے کے لیے کریں۔

(10)

## حضرت عبداللدبن طاؤس رمة الشعليه

ابوجعفرمنصورایک بڑا زبردست اورمشہورخلیفہ ہوا ہے۔اگرکوئی شخص اس کے سامنے کوئی ایس کے سامنے کوئی ایس کے ہاستے کوئی ایسی بات کہنا جواسے پیند نہ ہوتی تو بڑی کڑی سزا دیتا تھالیکن ہمارے بزرگوں میں ایسے سے اور کیے مسلمان ہوئے ہیں، جو بادشاہوں کے سامنے بھی کھری کھری باتیں کہنے ہے نہیں

ڈرتے تھے۔ ہمارے ان بزرگوں میں ایک حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان کے والد حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدّث (حدیثیں بیان کرنے والے) گزرے ہیں۔ حضرت عبداللّٰہ نے حدیثیں اپنے والدصاحب ہی سے سیکھیں اور یاد کیں۔

ایک بارخلیفہ الوجعفر منصور نے اپنے وقت کے مشہور عالموں کو بلایا۔۔ ایک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دورس رے حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ دیاس وقت نوجوان تھے۔ دونوں بزرگ خلیفہ کے پاس پنچے تھوڑی دیر بیٹھے رہے پھر خلیفہ منصور نے حضرت عبداللہ مسے کہا'' آپ اپنے والد سے تی ہوئی کوئی حدیث سنائے۔''

حضرت عبداللہ بن طاؤس کو بہت می حدیثیں یادتھیں،لیکن انھوں نے ایسی حدیث سائی کہ خلیفہ جھلا کررہ گیا۔آپ نے سنایا کہ' مجھ سے میرے باپ نے بیحدیث بیان کی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا، جس کواللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا اور اس بادشاہ نے ظلم کیا۔''

بیحدیث من کرخلیفہ منصور غصے کے مارے پہلو بدلنے لگا۔ حضرت امام ما لک کو کھٹکا پیدا ہوا کہ خلیفہ حضرت عبداللّٰد کو ضرور قبل کردے گا۔

تھوڑی دریے بعد خلیفہ نے حضرت عبد اللہ بن طاؤس سے کہا کہ ذراقلم دوات اٹھا دیجے۔حضرت عبد اللہ نے سی ان سی کردی اورائے قلم دوات اٹھا کر نہ دیا۔اس نے پھر ما نگا۔ انھوں نے پھر تو جہنہ کی۔اس نے تیسری بار پھر ما نگا پھر بھی بیا پی جگہ سے نہ اٹھے تو خلیفہ بہت بگڑا یو چھا:'' تم نے مجھے قلم دوات کیون نہیں دیا؟''

حضرت نے جواب دیا'' تم اس وقت غصے میں ہو، مجھے ڈر ہے کہ ہیں ایسانہ ہو کہ غصے کے مارے کوئی ایسا تھ کہ کھو کہ خداتم کو قیامت کے دن پکڑے اور قلم دوات اُٹھا کر دینے کی وجہ سے بھی ناراض ہو کہ تونے قلم دوات اٹھا کر کیوں دیا۔''

یین کرخلیفدنے حکم دیا کہتم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔حضرت بولے \_\_\_ ' ہم تو یہی چاہتے بھی ہیں۔''یہ کہ کراُٹھے اوراس کے سامنے سے چلے آئے۔

حضرت امام ما لکؒ فر مایا کرتے تھے کہاس دن میں نے جانا کہ طاؤس کا بیٹا کتناسچا اور پکامسلمان اور بزرگ انسان ہے۔ دیکھا آپنے!ایسے تھے ہمارے بزرگ۔وہ خدا کے سواکسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ کاش کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں۔!

## (۱۲) **امام سفیان توری** رحمة الشعلیه

قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ ایک دن میں خلیفہ مہدی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسنے میں مہدی کے باس بیٹھا ہوا تھا۔ اسنے میں مہدی کے بلاوے پر حضرت سفیان تورکؓ تشریف لائے اور جس طرح عام مسلمانوں کوسلام کیا جاتا ہے اس طرح مہدی کوسلام کیا۔ ''السلام علیکم'' کہا اور بیٹھ گئے۔

سلام کرتے وقت نہ جھکے، نہ ہاتھ اٹھایا اور نہ بیٹھنے کی اجازت لی۔ یہ بات مہدی کے در باری قاعدے کے خلاف تھی۔مہدی مسکرایا، بولا'' اے سفیان! آپ ہمارے ڈرسے ادھرادھر بھاگتے رہتے ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ براسلوک کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اب بنا واس وقت آپ ہمارے بس میں ہیں۔اگر ہم چاہیں اور تھم دیں تو آپ کو ابھی ذلیل ورسوا کردیا جائے۔

خلیفہ مہدی کے یہ کہنے پر حضرت سفیان تورکؓ نے جواب دیا''اگرتم میرے ساتھ اس طرح کا برتا وَ کرو گے تو بادشا ہوں کا بادشاہ (اللہ) جس کے بس میں سب کچھ ہے اور جو حق و باطل کو چھانٹ کرالگ الگ کردیتا ہے، وہ بھی تمھارے ساتھ وہی فیصلہ کرےگا۔''

اس وقت رئیج مہدی کالڑکا مہدی کے پیچیے تلوار کی ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ حضرت سفیان کا جواب من کر غصے سے بے تاب ہو گیا۔ خلیفہ سے کہنے لگا'' امیر المونین ! میہ جاہل آ دمی آپ کے ساتھ گتا خی کررہا ہے اجازت دیجیے اس کی گردن اُڑادوں۔' مہدی نے اس سے کہا ۔۔۔ ''تم بدنصیب ہو، تم کو معلوم نہیں ہے کہ بدلوگ کیا کیا خوبیاں رکھتے ہیں۔ اگر تم ان کولل کردو گے تو ہم سب تباہ ہوجا نیں گے۔ میں تو ان کی سچائی پر ان کوکوفہ کا قاضی ( جج ) بنا تا ہوں اور ایسا جج کہ ان کے فیصلے کی اپیل نہ ہوسکے' اور پھر مہدی نے تھم نامہ لکھ کرسفیان توری کو دیا اور کوفے کی طرف بھیج دیا۔

راستے میں ابوسفیان توری بھاگ نکلے۔ تھم نامہ دجلہ میں بہادیا اور پھر حکومت کے سپاہیوں سے سداکے لیے چھپتے پھرے۔ خلیفہ نے بہت تلاش کیا گر انھیں نہ پاسکا یہاں تک کہ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوگیا۔

### حضرت واقترى رمة اللهايه

ہمارے بزرگوں میں بہت سے ایسے بزرگ گزرے ہیں، جن کے نام سے زیادہ ان کا لقب مشہور ہے۔ لقب اس نام کو کہتے ہیں جو کسی کام یا خاندان یا مقام کے لگاؤ سے مشہور ہوجا تا ہے۔ جیسے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے حدیثوں کی ایک بہت بڑی کتاب "خاری شریف" کھی۔ وہ بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے" امام بخاری" مشہور ہوگئے۔ بخاری شریف کھے کرامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی بہت بڑی خدمت کی۔ ای طرح ایک اور بزرگ ہوئے ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ خداکی قدرت ایک باروہ بڑی مصیبت میں پھنس اور بزرگ ہوئے ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ خداکی قدرت ایک باروہ بڑی مصیبت میں پھنس اس لیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھیلیوں کے ذریعے ان کی مدوفر مائی۔ عربی میں مجھیلی کو" نون" کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بزرگ ' ذوالتون' سے بیں۔ اس لیے یہ بزرگ ' ذوالتون' عنی مجھیلیوں والے مشہور ہوگئے اور مصری اس لیے کہ وہ مصر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔

ای طرح دوسرے بہت سے بزرگ ہیں، جن کانام بڑے بڑے عالم ہی جانتے ہیں، لیکن عام لوگ ان کوان کے لقب ہی سے جانتے ہیں۔ ان سب نے دین کی بڑی بڑی خدمتیں انجام دی ہیں یعنی کی ہیں۔

اب امام واقدی رحمۃ الله علیہ کے بارے میں سنیے ان کے دادا کا نام تھا'' واقد''بس اسی لگاؤ سے لوگ آخیں واقدی کہنے لگے۔ واقد کُ مدینے میں پیارے رسول علیہ کی ہجرت کے ایک سوتمیں (۱۳۰) برس بعد پیدا ہوئے۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم (پیارے ساتھیوں) کی اولا دیں اور ان کے شاگر داور جانے والے لوگ موجود تھے۔

حضرت واقدی رحمة الله علیہ کو پیارے رسول علیہ کے حالات جانے کا براشوق تھا۔ واقدی رحمة الله علیہ نے یہی خدمت (کام) اپنے ذمے کی اور سچی بات یہ ہے کہ انھوں نے پیارے رسول علیہ کے بہت سے حالات بروی اچھی طرح لکھے ہیں، جن کولوگ بروے شوق سے پڑھتے ہیں۔حضرت واقد کی صحابہ کی اولا دوں اور ان کے جانے والے لوگوں کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ پیار ہے رسول پر کیا گزری پھر جو پچھ بتایا جاتا وہ سب لکھ لیتے۔واقد کی کوان جنگوں اور لڑائیوں کا حال سننے میں بڑا مزہ آتا، جو پیار ہے رسول اور کا فروں کے درمیان ہوئی تھیں۔ واقد کی نے بیسارے حالات پوچھ کراتنی کتابیں لکھ ڈالیس کہ ان کے گھر کتابوں کے ڈھیرلگ گئے۔ان ہی کتابوں سے واقد کی کانام دوردور تک مشہور ہو گیا اور لوگ ان کی عزت کرنے گئے۔ لوگ ہی بین اس وقت کا بادشاہ مامون رشید، ان کا وزیر برا کی اور تمام بڑے بڑے لوگ بھی ان کی بڑی آئ بھگت کرتے تھے۔

واقدی رحمة الله علیه میں بہت می اچھائیاں اورخوبیاں تھیں۔ وہ تقریر بہت عمدہ کرتے سے ۔ وہ جو سنتے اُسے یا دخوب رکھتے تھے۔ ایک ہی اور بہت می خوبیاں تھیں لیکن ان میں سخاوت اور فیاضی بہت ہی زیادہ تھی۔ فیاضی کے معنی ہیں روپیہ پیسے سے دوسروں کی خدمت کرنا۔ فیاضی کی وجہ سے وہ ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہتے تھے۔ ان کی فیاضی کا ایک بڑا مزیدار قصہ شہور ہے، جس کو انھوں نے خودکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

''ایک بارعید آئی تو میرے گھر میں کچھ نہ تھا کہ عید میں بچوں کے لیے کپڑے ہیں ہوا
دیتا۔ بچوں نے پریشان کیا اور روئے چیخ تو میں سوچنے لگا، کیا کروں؟ ایک تدبیر سجھ میں آئی۔
میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ میر اوہ دوست سوداگر تھا۔ میں نے اس سے سارا حال کہا،
اس کے پاس ایک لاکھ دوسو کی تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ سب مجھے دے دیں۔ میں
تھیلیاں لے کر گھر آیا۔ لیکن ابھی میں نے تھیلیاں کھولی نہیں تھیں کہ میر اایک ہاشمی دوست آگیا۔
وہ اس وقت بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ قرض دار ہے آج قرض دینے کا وعدہ ہے اگر نہ
دے گا تو نہ جانے کیا ہے عزتی ہو۔ میں نے اس کو پریشان دیکھا تو بیوی سے کہا، لاؤ آدھی رقم ہاشمی
کو دیدیں اور آدھی سے اپنا کام چلائیں۔ میری بیوی نے کہا'' واہ! یہ خوب رہی ہمھارا دوست
سودا گرزیا دہ پڑھا لکھا نہیں اور اس نے تم کو اتن بڑی رقم دیدی اور تم اسنے بڑے عالم اور اپ
دوست ہاشمی کو آدھے پر ٹالنا چا ہتے ہو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔'' بیوی کے کہنے پر میں نے وہ
سب تھیلیاں ہاشمی دوست کودیدیں۔

اب ایک اور مزے داربات ہوئی \_\_\_ جس سوداگر سے میں تھیلیاں لایا تھا اس کے پاس بس وہی کل جائدادتھی۔ اب اسے ایک بڑی ضرورت پیش آگئ تو وہ رقم کی تلاش میں ٹکلا۔ وہ ہاشمی سوداگر کا دوست تھا۔ سوداگر ہاشمی کے گھر پہنچا اور اس سے سارا حال کہا \_\_\_ہاشمی نے وہ سب تھیلیاں اسے دیدیں۔ اب سوداگر نے وہ تھیلیاں پہچا نیں تو وہ ہر گا بر گارہ گیا۔ وہ دوڑا ہوا میرے پاس آیا۔ تھیلیاں دکھا کیں اور اپنا حال کہا اور میرا حال سنا۔

اب رائے ہوئی ہے۔ کہ چول کہ ہم تینوں کو ضرورت ہے آؤ برابر بانٹ لیں۔ ہم نینوں کو ضرورت ہے آؤ برابر بانٹ لیں۔ ہم نینوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ خبر خلیفہ مامون رشید کے وزیر یخی برا مکی کو ہوئی۔ اس نے مجھے بلوایا، حال پوچھا، اور ہم نینوں سے بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے دس ہزار دینار (سونے کے سکے) دیاور کہا کہ دو ہزارا پنے دوست سوداگر کو دینا اور دو ہزار ہاشی کو، دو ہزار خود لینا اور چار ہزارا پنی بیوی کو دینا کیوں کہ تمھاری بیوی تم سے بھی زیادہ فیاض نگلی۔

واقدی رحمۃ اللہ علیہ استے بڑے عالم تھے کہ چھوٹے بڑے سب ان کو مانتے تھے۔
غلیفہ مامون نے ان کو بغداد کا قاضی بھی بنادیا تھا۔اگر چاہتے تو خوب نام پیدا کرتے لیکن واقد کُلّ
نے خود کما کر گھر کا کام چلایا۔وہ گیہوں کی تجارت کرتے تھے کین پیسہ ہاتھ میں رکتانہ تھااس لیے ساجھا کرکے گھر کا کام چلاتے تھے اور جو حصہ بانٹ میں ملتا اس سے اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔اھوں نے بپیہ جوڑ جوڑ کرئیں رکھا، جو ہاتھ میں آیا خیرات کر دیا۔ جب اللہ کو پیارے ہوئے تو گھر میں گفن بھی نہ نکلا۔ خلیفہ مامون رشید کوخر ہوئی تو اس نے گفن وفن کے لیے رقم بھیجی۔
ایسے تھے فیاض ہمارے بزرگ اور اللہ والے گوگ ۔ کاش کہ ہم بھی ایسے بی ہوتے اور اللہ والے گوگ ۔ کاش کہ ہم بھی ایسے بی ہوتے اور ان ہی کی طرح ہم بھی دوسروں کی خدمت کرتے۔